

# سلیه مطبوعات آنجمن نرفی اُژدو (بهند) ۱۵۲ سکارسال و ناسی کرسال کرساک میلیم

جوہندوشانی زبان کے درس کے آغاز پر ہرسال دیے جاتے تھے (۵۰۱ — ۱۸۵۵)



الجمن ترقی اُزد دُو (مند) دېلی

e19 m.

Ratised Price Ra. 8 | 50 مانصاحب عبد اللطيف سي سطيفي ربي لميثلاً ربى مين جمسا پا اور منجر النجن ترقی اُردُؤ (مبند)سند د بلي سے ننا تع كيا



## مهدري خطيع

جو ہندوستانی کے ورس کے آغاز میں دیے گئے

### ببهلاخطب

۲ دسمبر ۱۸۵۶

صاحبو! قبل اس کے کہ میں نصاب کی اس کتاب پرجو ہمارے سامیع ہی کھھ بیان کروں ، میں ہندوستانی زبان کے علی فائرے اور اِس وقت ادبی حینیت سے اُس کی اہمیت کے متعلق چند لفظ کہنا چاہتا ہوں -

عام طور پر لوگ پوری طرح به نہیں جانے کہ ہندوستانی ہندوستان کے تمام صوبوں ہیں بولی جانی ہی - بعض جگہ اُس کے ساتھ صوبے کی دوسری بولیاں بھی شرک ہیں ؛ جیبے بنگال ہیں اور إحاطهٔ مدراس اور إحاطهٔ بمبئی ہیں - اور بعض مقابات پر تنہا وہی بولی جاتی ہی جندوستان کے صوبهٔ ممالک مغربی وشمالی، بہار، الر آباد، تنہا وہی بولی جاتی ہو جیبے ہندوستان کے صوبهٔ ممالک مغربی وشمالی، بہار، الر آباد، مالوے ، اوده، اجمیر، آگرے ، دیلی ہیں ؛ اور اِن مقامات کے ساتھ الاجور اور نبیال کے مالوے ، اور علی اُن کی مالے بوسکیں اُن کی بار ہیں ہیں دہ کر مجھے جو معلومات حاصل ہوسکیں اُن کی بنایر میں سنے یہ راے قائم کی ہی :-

اگر کوئی شخص اِن صوبوں میں بودو باش کرنا یا سیاحت کرنا چاہے ہووہ نہایت اُسانی کے ساتھ بنیر کسی پروانٹ راہ داری کے کرسکتا ہو، تو اُس کے لیے مندوستانی زبان کا جاننا ضروری ہو۔ یہی وجہ ہو کہ اُنسیل ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی ملازمت میں

ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں شائع ہوتے ہیں تو ہندوستانی اخبارات کی کل تعداد جو اِس وقت موجود ہر آسانی سے بجاس تک بہنچ جائے گی ۔

ہندوستانی زبان بلاشنبہ ترقی پذیر ہی - اس سے مبراً یہ مطلب ہی کہ بجائے لوگوں کی معولی اور روز مرہ کی زبان کے یا عوام پندگہنوں کی زبان سے وہ گوزنمنٹ کی دفتری زبان ہوگئ ہی جیسے فارسی بھی ۔ یعنی اب وہ سیاسی مراسلت،عدالتوں اور انتظامی محکوں کی زبان ہوگئی ہی - یہاں تک کرہندوستانی ہیں اب سائنس پردسائے اور انتظامی محکوں کی زبان ہوگئی ہی - یہاں تک کرہندوستانی ہیں اب سائنس پردسائے اور کتا ہیں لکھی جانے گئی ہیں جواب تک حرب فارسی ہیں لکھی جاتی تھیں ۔

اگدو کی موبودہ ادبیات کو خاص اہمیت حاصل ہی - مشرقی مالک کی دومری زبانوں کے ادب کی طرح اُردو ادب بھی ہمارے لیے باعث دلجیبی ہی -اگر کسی صاحب کو اُردو ادب کا شون ہوتو وہ شلطے کا اُردو اخبار ایسے نام جاری کراسکتے ہیں جو اُنھیں یا بندی کے ساتھ ڈاک کے ذریعے بیرس بہنچٹا رہے گا - دہلی کی مجلس ادبی اُنھیں یا بندی کے ساتھ ڈاک کے ذریعے بیرس بہنچٹا رہے گا - دہلی کی مجلس ادبی اُنھیں یا بندی کے مختلف مطبوعات برمایان رسالے کی شکل میں تنقیدیں شائع کرتی ہی اُردو زبان کے مختلف مطبوعات برمایان رسالے کی شکل میں تنقیدیں شائع کرتی ہی تابی جو سامنی ہیں - اِن سے ہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے قدیم دارالسلطنت میں اُردو کی کون کون سی کتابیں طبع ہوئیں -

ہندوستانی زبان کی اُن کتابوں ہیں سے ہو صال ہیں شائع ہوئی آیں،
اکٹرسائمن ، جغرافیہ ، قانون ، اور دوسرے فون پر ہیں ؛ کچھ تو جدید تصنیفا سے
ہیں اور پھر انگریزی کے ترجعے ہیں ۔ کھر دینی اور ندہ ہی مختلف فیر مسائل کی گتا ہی
جی ہیں جن ہیں ہم کیتھاک ندر ب کی بھی یسٹ کتا ہیں شامل کرتے ہیں ہو آگرے
میں جھی ہیں - ران میں قدیم اور جدید زمانے کی چند تاریخیں اور اخلاقی اور ندہ ہی
میں جھی ہیں - ران میں قدیم اور جدید زمانے کی چند تاریخیں اور اخلاقی اور ندہ ہی
کتابوں کے ترجعے بھی آیں - منتلاً بن یُن کی بیل گرش پروگریں" اور سیسن کی
رسلف نالج ، کے ترجعے - قصے کہا نیوں کے ترجعے بھی ہوئے ہیں؛ منتلاً اُر بیسائلاً

ر کھتے ہیں ۔

اور دو قرالباش »۔ بعض نظموں کے ترجیے بھی کیے گئے ہیں ؛ مثلاً کے کی حکامیوں کا ترجمہ -

یہ امر پوشیدہ نہیں کہ سنسکرت سے بھی بہت سے ترجے ہندوستانی میں ہوئے

ہیں - لیکن یہ حال ہیں طبع اور شائع نہیں ہوئے - مگرع بی فارسی سے بہت
سے ترجے شائع ہور ہے ہیں - إن بیں قرآن شریف سے کئی ترجے ہیں
جو تفییر کے ساتھ چھیے ہیں ، ایک عربی نفات بھی ہی جس میں الفاظ کے معنی
ہندوستانی میں دیلے ہیں - کئی عربی فارسی کی حرب و نخو کی کٹا بیں ، «کلستاں » کے
ہندوستانی میں دیلے ہیں - کئی عربی فارسی کی حرب و نخو کی کٹا بیں ، «کلستاں » کے
متدد ترجے ، «الف لیلم» کے دو ترجے اُلولائِ جلالی " افلاقِ محنی " کے ترجے ،
«شاہ نامے " کا ایک خلاصہ ، ابن خلکان ، تاریخ ابوالفدا اور قصیدہ بردہ " کے
ترجے ہیں ۔

اصل تصانیف میں میں صرف جندداکش نظوں کا نام بوں گا۔ یہی شکنتلا " رفیل مجنوں " کے متہور قصد منظوم کیے " لیلی مجنوں " ، در ابراہیم ادھم" اور «حس وعشق " کے متہور قصد منظوم کیے گئے ہیں - علاوہ اِن کے چند سیاحت نامے اور چند تاریخیں بھی شائع ہوئ ہیں جن میں سے ایک ٹبیوسلطان کے باپ حیدرعلی کی تاریخ ہی جو شاہ میسور کے ایک جن میں سے ایک ٹبیوسلطان کے باپ حیدرعلی کی تاریخ ہی جو شاہ میسور کے ایک بیٹے نے لکھی ہی - نتریس بہت سے ناول اور قصتے کہا نیاں ، گفت پر بیض مفید کی بیں اور ایک انگریزی کی صرف و نحو پر بھی لکھی گئی ہی - آخر میں میں حال کے کتا بیں اور ایک انگریزی کی صرف و نحو پر بھی لکھی گئی ہی - آخر میں میں حال کے زندہ ہردل عزیز شعرا یعنی مومن ، ناسخ اور آئش کے کلام کا ذکر کرنا ہوں ۔ یہ شاعر اِس وقت زمانہ حال کی ہندوستانی زبان پر بہت بڑا اثر

#### دؤسرا خطبه

#### هم دسمبراه مراع

صاحبوا مجھے دلی مسرت ہے کہ اِس تعلیمی سال کے اِنتہائے برمیں اپنے گیروں بیں اپنے کا بوشون کیا ہو وہ میری راے میں بہت سخس ہو۔ یہ دنیا کی نہا یت مطابعے کا بوشون کیا ہو وہ میری راے میں بہت سخس ہو۔ یہ دنیا کی نہا یت وسیح الاشاعت زبانوں میں سے ہو اکیوں کہ اُٹھ کوڈ سے زیادہ اُشخاص لیے بولئے ہیں اور سیاسی اور تجارتی کھاظ سے خاص طور پر قابل کھاظ اور لائق و فعت ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہو کہ اِسے حقیقی ادبی حیثیت حاصل ہی اور اِسی نقط اُفر سنکرت اور سب سے بڑی بات یہ ہو کہ اِسے حقیقی ادبی حیثیت حاصل ہی اور اِسی نقط اُفر سنکرت کے بڑے اعظم یورپ میں اِس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ اِس زبان کی ہندؤ شاخ سنکرت کی ایک سادہ اور سلیس صورت ہو اور اُس کا ہندو سنانی زبان سے نقریباً وہی کی ایک سادہ اور سلیس صورت ہی اور اُس کا ہندو سنانی زبان سے افریبا اور کا لاطینی سے تعلق ہی جو جدید یونانی زبان کا قدیم یونانی زبان سے اور اِطالوی کا لاطینی سے ہو۔ لہٰذا اِس کا علم ہندوستان کی ذبانوں سے مقت کے لیے نہایت کارآند ہی۔ وہ جدید صور توں میں کہیں نو قدیم شکلوں کا اختصار اور کہیں اُن کی توسیع دیکھے گا۔ مدید صور توں میں کہیں نو قدیم شکلوں کا اِختصار اور کہیں اُن کی توسیع دیکھے گا۔ اس کی اسلامی شاخ اُن لوگوں کے لیے بہت مفید ہی جو فارسی زبان کا مطالعہ اس کی اسلامی شاخ اُن لوگوں کے لیے بہت مفید ہی جو فارسی زبان کا مطالعہ اس کی اسلامی شاخ اُن لوگوں کے لیے بہت مفید ہی جو فارسی زبان کا مطالعہ کررسے ہیں۔

فارسی اور مندوستانی کی اصل ایک ہی ہی ، لیکن ہندوستانی کی ساخت اور طرز ادا زیادہ سلیس اور سادہ ہی ۔ اگر فارسی کے طویل جلے ہندوستانی کی ساخت کے مطابق ادا کیے جائیں تومطلب آسانی سے سمجھیں آجا اُن ہی۔ آپ صاحب وان شیری اور دل پذیر زبانوں کا مطالعہ کردہے ہیں ، میرے اِس بیان کی

تصدیق خود کوئیں گے ۔ اِن میں سے ایک سنسکرت ہی جو ہماری تمام پورپی زبانوں کی اصل ہی اور اُس کا تعلق اب تو سامی زبانوں سے بھی بیان کیا جاتا ہی کیوں کہ خیال یہ ہی کہ عربی کا سہ حرفی مادہ مصنوعی ہی اور اِن میں کے بہت سے ماد کیا ایک بول کے ہیں ۔ اِس سے بعض لوگوں نے یہ نیتجہ نکالا ہی کہ وہ بھی سنسکرت ایک اول کے ہیں ۔ اِس سے بعض لوگوں نے یہ نیتجہ نکالا ہی کہ وہ بھی سنسکرت عوصل پر بنے ہیں اور بہت سے سنسکرت اور عربی کے مادوں کی اس مشترک ہی وہ سرے فارسی زبان ہی جو تاریخی تصانیف سے مالا مال ہی اور اُس کا اوب می خاص اختیار کی خاص امتیاز اور خصوصیت رکھتا ہی ، جس میں اِسلامی نصوّت نے نئی جان ڈال دی ہی خاص امتیاز اور خصوصیت رکھتا ہی ، جس میں اِسلامی نصوّت کے نئی جان ڈال دی ہی ہی مندوی اور اِسلامی شاخوں کا ادب صرف کیٹر ہی نہیں بھی خاص موجود ہیں یا کم سے کم اُن کا تتیج کیا گیا ہی اور اُردو اور دکھنی میں ہم فارسی کی موجود ہیں یا کم سے کم اُن کا تتیج کیا گیا ہی اور اُردو اور دکھنی میں ہم فارسی کی اعلیٰ نصانیف کے ترجے یا اُن کے نوٹے دیکھتے ہیں۔

اس سال کے دوران میں ہیں آب سے اِن مختلف نربانوں کی بعض ادبی تالیقا کا ذکر کروں گا - سنسکرت کے فریق سے (جن کی زبان ہمندوستانی ہی ہیں شکنشلاً کا دکچیپ فصد سلے گا ہو پورپ میں بہت متہور اور ہر دل عزز ہی - علاوہ اُس کے ہم اُس نے ہم اُس نا ندر معروف نہیں مگرہیت ہے ہو اگرچ اِس فدر معروف نہیں مگرہیت دل کش ہی -

فارسی کا فربی (جن کی زبان اسلامی مندوستانی ہی) ولی کا دیوان بیش کرسگا۔
« ولی" مندوستان کا"حافظ"ہی - اگرچہ اُس کی غزلوں میں کسی فدر مکلف با با جا تا ہی لیکن ان میں حقیقی خوبیاں بھی موجود ہیں - اور اُس کی غزلیں خوبی میں کسی طرح فارسی غزلوں سے کم نہیں - نظر میں ہم شیرشاہ کی تاریخ کا ایک حصد بڑھیں گے ،جس میں خوبیال اب مت کا غلط مانا جا چکا ہی - سای زبانوں کو سنسکرت سے اصلا تعلق نہیں - عصر ا

ہم علاوہ دؤسری باتوں کے ہندوستان کی اسلامی حکومت سے انتظامات سے متعلق عجیب واقعات دکھیس گے۔

اب رہا خالص ہندوستانی فریق ، بیش اِس سے ایک کتاب «مہروماہ» کے کر آپ کو سناؤں گا۔ یہ ایک افسانہ ہی جس بیں آپ مختلف نسلوں کے متعلق مفید اور آپر از معلومات تفصیل پائیس کے جوجدید اور الزکھے اِستعاروں سے اور گھی بر۔
برلطف ہوگئی ہی۔

آخریں میں آپ کو کلجگ کا شاعراز بیان سٹاؤں گا ۔کلجگ وہی ہی ہی جسے یونانی دیومالا میں لوہ مُجگ کہتے ہیں - یہ نظم ہؤ بہؤ انگریزی شاع ڈرای ڈن کی نظم سے ملتی ہی - اُس نے بھی اِسی مضمون پر طبع ازمائی کی ہے ۔

اِن میں سے اکثر تالیفات نظم میں ہیں۔ لیکن آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ چوں کہ یہ کتا ہیں نظم میں ہیں اِس لیے نظر سے مشکل ہوں گی۔ یہ بات نہیں ہی اُلی اور نظم میں زبان کی ساخت اور نرکیب کے معمولی تواعد کی یا بندی نہیں کی جاتی اور اور بعض او قات ایسی نرکیبیں آجاتی ہیں جو مصنوعی اور خلاف روز مرہ معلوم ہوتی ہیں یا نظر کے مقا بلے میں اُس کی تشہیات و استعارات زیادہ مبالغہ آئیز ہوئے ہیں ، تا ہم نظم میں ایک بڑا فائدہ یہ ہی کہ اُس میں صافت طور سے یہ معلوم ہوجاتا ہی کہ مطلب بیاں ختم ہوتا ہی کیوں کہ نظم میں مطلب گڑ مڑ نہیں ہوتا ہی کہ مطلب ایک بڑا اور ایک کہ مطلب بیان ختم ہوجاتا ہی اور کسی حالت میں ایسا نہیں ہوتا کہ دو یا تین شروں کے مقام کی اور کسی حالت میں ایسا نہیں ہوتا کہ دو یا تین شروں کے مقام کی اور کسی حالت میں ایسا نہیں ہوتا کہ دو یا تین شروں کے مقان کی تا ہوتا ہی دو یا تین شروں کے مقان کی تا ہوتا ہی دو یا تین شروں کے مقان کی دو یا تین شروں کے مقان کی تا ہوتا ہی دو یا تین شروں کے مقان کی تا ہوتا ہی دو یا تین شروں کے مقان کی تا ہوتا ہی دو اور خان کی تان کی تا ہوتا ہی دو یا تین شروں کے مقان کی تا ہوتا ہی دارہ خری جان نوازی کے مقون اب مطان بائی ہوتا ہی دو ان کی تا ہوتا ہی دو یا تی تا تا کہ دو یا تین شروں کی جان کی تان کی تا ہوتا ہی دارہ خری جان خوان کی تان کی تا در کی کی جان کی تان کی تا ہوتا ہیں دو اور خان کی تان کی تا در کی کی جان کی تان کی تا کہ دو یا تین کی تان کی تان کی کا گری ہی دیا کی تان کی کا تان کی کا گوری کی تان کی کا تا کی کا تات کی تا کی کی تان کی کا گری ہی دیا کہ کی کی کی کی کی کان کی کا گری ہو ۔

جس طرح ہندوستانی کے تکھنے کے دو طبیقے ہیں ، ایک فارسی حروث ہیں اسلامی ہندوستانی کے لیے اور دوسرا دیوناگری ہیں ہندوس ہندوستانی کے لیے اور دوسرا دیوناگری ہیں ہندوس ہندوستانی اس طرح عوض بھی دو ہیں ، بینی شعر کی تقطیع کے بھی دو طریقے ہیں -ہندوستانی کی اُردو اور دکھنی شاخ کے لیے عربی عروض استعمال کیا جاتا ہی (البنہ زبانوں کے اُردو اور دکھنی شاخ کے لیے عربی عروض استعمال کیا ہی) اور ہندی کے لیے فرق کی وجہ سے اس ہیں مناسب تغیرو تبدل کرلیا گیا ہی) اور ہندی کے لیے سنسکرت عوض کا ایک سادہ طریقہ مستعمل ہی -

جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ، عرب شعر کو نیمے کے مثل سمجھتے تھے اور ہی وجہ ہی کہ اس کا نام عربی میں "بیت " ہی جس کے معنی خیرے کے ہیں اور بعداذال گھرکے ہوگئے ۔ خیرے بیں دو دروا ڈے ہوتے ہیں ۔ اِن دروا ڈوں کو "مصرع" گھرکے ہور گئے ہیں اور ازوں کو "مصرع" کہتے ہیں اور ہی وجہ ہی کہ شعر کے دو شکر ہے "مصرع " کہلاتے ہیں ۔ خیمہ تھموں (ادکان) پر کھڑا ہوتا ہی ۔ شعر کے مختلف اوزان ہوتے ہیں ، جن میں دس اصل ہیں اور بہتر فروع ۔ خیمے کا اندرونی حصد اوٹ (فاصلہ ) سے الگ دس اصل ہیں اور بہتر فروع ۔ خیمے کا اندرونی حصد اوٹ ( مسبب ) سے باندھاجا ہی ہی وہ نام ہیں جو بحرطویل اور بحرقصیر کی جھوتقیموں کو دیے جاتے ہیں ۔ اصول اور فروع کے ملے سے بے شار بحریں پیدا ہوگئی ہیں ۔ لیکن اُردو

اصول ادر فروع کے طلع سے بے شار بحریں پیدا ہوئی ہیں - سیان آردو اور دکھنی میں مرت بیس استعال کی جاتی ہیں - اشعار سمیشہ مفقی ہوتے ہیں - اور دکھنی میں مرت بیس استعال کی جاتی ہیں بال جاتا ہی اور اگر قافیہ مرت آخریں آئے تو ساری نظم میں وہی رہے گا-

سندو طریقه زیاده ساده هم - اس بس صرف بول (Syllable) کاخیال رکها جانا هر خواه چهونا هو با برا، جیسا انگریزی بین هر- اوربیض اوقات جیسا انگریزی یں ہوتاہی، ضرورت شعری کے لیے بولوں کو مختر کرکے ایک کردیتے ہیں یا کبھی اِس کے بوکس کرنا پڑتا ہو۔ اِسے "ماترا" کہتے ہیں ۔ سنسکرت میں بھی اِس کا یہی نام ہی۔

ہندی اور اُردو دونوں شاخوں میں نظم مقفیٰ ہوتی ہی اور اکثر دونوں معوں میں قافیہ پایا جاتا ہی ۔ ہندی میں چوبائی کا بہت رواج ہی جو سنسکرت کے اشالوک سے بہت ملتی جلتی ہی اور اِس کے ہرمصرع میں آٹھ بول ہوتے ہیں۔

« دُہرا » فرد کے مقابل میں ہی ۔ « فرد » عرب کا «بیت » ہی جو اوروں سے الگ فلگ ہی ۔ اِس کے ہر مصرع میں بارہ سے چودہ بول مک ہوتے ہیں۔

واگر فلگ ہی ۔ اِس کے ہر مصرع میں بارہ سے چودہ بول مک ہوتے ہیں۔

واروں بتاتا جاوں اور جن اُصول کا بیان آپ کے سامنے کیا گیا ہواُن کے مطابق نقطیع کرتا جاوں ۔

جس زبان کا ہم ذکر کررہے ہیں وہ واقعی طور بر زندہ زبان ہو، کیوں کم جس وقت ہم پیرس ہیں وہ کتابیں بڑھ رہے ہوں گے جن کا تام ہیں نے لیا ہی، اُس وقت ہندوستان ہیں سینکڑوں مطبؤ عات شائع ہورہے ہوں گے۔ یورپ میں بیٹھ کر اِنسان ہندی اور ہندوستانی کتابوں ، پیفلٹوں ، اور وقتی رسالوں اور اخباروں کی تعداد کا جو ہندوستان میں شائع ہوتے ہیں، سیجے اندازہ نہیں کرسکتا۔

بیجیلے سال بین فراپ سے بیان کیا تھا کہ مالک مغربی وشمالی میں، جیسے سرکار انگریزی ایک بڑا صوبہ بنانے والی ہی اور جن کا دار الحکومت لا ہور ہوگا ادر جہاں کی زبان صرف ہندوستانی ہی ، جنوری ، ۵ ، ۱ع بین ۱۳ سکی مطبعے ستھے جن بین ہندوستانی کتابین جیسی تقییں - پیکھلے ہی سال لا ہور میں ایک اور مطبع قائم ہوا - گویا اِس سال کیم جنوری کو مطبعوں کی تعداد جیسی ایک اور مطبعوں کی تعداد جیسی

ہوگئی۔ یعنی سات آگرے میں، پانچ دہلی میں، دو میر کھ میں، دو لاہور میں اور چار بنارس میں، ایک بریلی میں اور چار بنارس میں، ایک کان پور میں، ایک شملے میں اور ایک اندور میں۔ لیکن ہندوستان کا یہی ایک حصد ایسا نہیں ہو جہاں ہندوستانی کتابیں اور اخبار چھپتے اور شائع ہوتے ہیں۔ اِس قسم کے مطبعے تین اِصاطوں کے دار الحکومتوں میں، نیز بہت سے دوسرے تنہوں میں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ صرف ایک لکھنڈ ہی میں تیرہ ہیں جو مصرون ایک لکھنڈ ہی میں تیرہ ہیں جو مصرون ایک لیکھنڈ ہی میں تیرہ ہیں جو مصرون ایک کیکھنڈ ہیں جو مصرون ایک کیکھنڈ ہیں جو مصرون ایک کیکھنڈ ہیں جو میں تیرہ ہیں جو مصرون ایک کیکھنڈ ہیں جو مصرون ایک کیکھنڈ ہیں جو مصرون ایک کیکھنڈ ہی جو میں کیکھنڈ ہیں جو میں کیکھنڈ ہیں جو میں کیکھنڈ ہیں جو می کیکھنڈ ہیں جو میں کیکھنڈ ہیں کیکھنڈ ہیں جو مصرون ایک کیکھنڈ ہیں جو میں کیکھنڈ ہیں جو میں کیکھنڈ ہیں کیکھنڈ ہیں جو میں کیکھنڈ ہیں جو میں کیکھنڈ ہیں کیکھنٹ ہیں کیکھنڈ ہیں کیکھنڈ ہیں کیکھنڈ ہیں کیکھنڈ ہیں

یندہی روز ہوئے میرے پاس ہندوستانی کتا بوں کی ایک مفصل فہرست بہنچی ہی۔ اِس میں بہت سی کتا میں ہیں اور ہرقسم کی ہیں۔ بچھ جدمیر تصنیفات ہیں اور کچھ ترجمے۔ یہ سب کتا ہیں ، ۵ ۱ ماع میں مالک

مغربی و شالی میں شائع ہوئی ہیں ۔
صاحبو اِ میں اِن میں سے چند کتا بوں کے نام بیش کرنا ہوں اور محصے امیدہ کہ آب اِن کا ذکر ادبی یا فلسفیا نہ دلچینی کی وجہ سے شوق سے مسنیں گئے ۔ علا دہ دو مری کتا ہوں کے قرآن شریف کے متعدد اڈیشن عرب اور اُردو میں شائع ہوئے ہیں ، ایک نعت جس میں ھے آگر دسول الله (صلم) کم اُردو میں شائع ہوئے ہیں ، ایک نعت جس میں ھے آگر دسول الله (صلم) مجرات کا ذکر ہی ، دد فرقۂ وہا بی ہندی میں ، کئی رسالے جنین مت پر، نظر اکر آبادی کی نظموں کا مجموعہ عن حال ہی میں انتقال ہؤا اور ہندوستان میں برجنیت شاع کی نظموں کا مجموعہ عن کا حال ہی میں انتقال ہؤا اور ہندوستان میں برجنیت شاع کی اور باتوں کے مصنف بھی تھے جن کا ترجمہ علاوہ اور باتوں کے مصنف بھی تھے جن کا ترجمہ انگریزی میں بحق عن حزین کی سوائح عمری ، جو انگریزی میں بحق می ہوجیکا ہی ، تاریخ برجاب مصنفہ دیبی پرشاد ساکن بنارس ، تاریخ برجاب

خاندان سندهبا مصنفهٔ دهرم ناراین ساکن اندور، ایک قصه نظریس جس کا نام

د لخت جگرا ہو بال مکند سکندر آباد کے رہے دائے نے لکھا ہو۔ اگرچ یشخص مندؤ ہو جیسا کہ اِس کے نام سے ظاہر ہو گراس نے یفسنیٹ اُدرو میں کی ہواور آپ کو معلوم ہو کہ اُدرو میں کی ہواور آپ کو معلوم ہو کہ اُدرو شال میں معملون کی ہندوستانی ہو۔

ہندوستانی ادب کے شہوں ہیں سب سے مقدم شاعری ہی اور اس مقدی کامیابی اور ذوق و شوق کے ساتھ ترقی دینے کی کوشش کی جاتی ہی ۔اور اس مقدی اگل کو خاص ادبی جلسوں کے ذریعے سے ، جن کا خام مشاعرہ ہی ، ڈیدہ رکھاجانا اگر کو خاص ادبی جلسوں کے ذریعے سے ، جن کا خاص ذوق ہی ۔ یہاں تک کم اور لوگ بھی (شاعری جن کا پیشہ یا فن نہیں ہی) شوقیہ طور پر معیتہ ایام میں عموانا ہی ہیں۔ اور لوگ بھی (شاعری جن کا پیشہ یا فن نہیں ہی) شوقیہ طور پر معیتہ ایام میں عموانا ہی ہیں۔ بیدرہ روز میں ایک بار اپنے گھروں پر شام کے وقت ایسے جلسے کرتے ہیں۔ جس شخص کے مکان بریہ جلسہ ہوتا ہی وہی میر مشاعرہ بھی ہوتا ہی ۔ وہ شہر کے بین شخص کے مکان بریہ جلسم ہوتا ہی وہی میر مشاعرہ بھی ہوتا ہی ۔ وہ شہر کے اُن تمام اصحاب کو، جوشعر سے شوق رکھتے ہیں، دعوت دیتا ہی اور اُن سے درجوان کرنا ہی کہ اِس موقع کے لیے فلاں بحریں (مھرع طرح بر) شعر کہنے کی زحمت فرمائیں ۔

اور فراس وقت کے نہایت مشہور زنرہ شاعوں میں دو بادشاہ بھی ہیں۔ ایک شہنشاہ دہلی دوسرے بادشاہ اور ه ۔ کچھ زمانہ فبل ہندوستان کے مسلمان بادشاہ اور فراس روافارسی بولی لکھتے نے اور معمولی (بول چال کی) زبان کو حقیر سجھتے تھے لیکن آج وہ اپنی رعایا کی تقلید میں اپنے خیالات کے افہار کے لیے ہنواہ تحریر میں ہوں یا تقریر میں ، ہندوستانی زبان استعال کرتے ہیں۔ افہار کے لیے ہنواہ تحریر میں ہوں یا تقریر میں ، ہندوستانی زبان استعال کرتے ہیں۔ صاحبو! اِن دو بادشاہ شاعوں میں سے پہلے بہادر شاہ نافی ہیں جو شاد صاحبو! اِن دو بادشاہ شاعوں میں سے پہلے بہادر شاہ نافی ہیں جو شاد عالم کے بوتے ہیں اور جن کا ہندوستانی شعرا میں شار ہوتا ہی ۔ بادشاہ کے بیٹے شاع بہن ۔ بادشاہ کا شخاص « ظفر ،، ہی اور جب شاع بہن ۔ بادشاہ کا شخاص « ظفر ،، ہی اور جب

اُن کا فرکر شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہی تواسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ دوسرے واجرعلی شاہ ہیں ۔ اِن کا تخلص اخر ' ہی۔ وہ صرف شاعری نہیں ، موسیقی میں بھی ماہر ہیں ۔ بوغولیں وہ لکھتے ہیں اُن کے داگ داگنیاں بھی وہ خود ہی تخویز کھی ماہر ہیں ۔ اِن دونوں باوشاہ شاعروں کا کلام ہندوستان میں بہت مقبول ہی۔ اور جو کلام میں نے اُن کا پڑھا ہی ، اگر انصاف سے دیکھا جائے تو وہ اِس کے مستی ہیں ۔ اُن کے حق میں بلاکسی مبالغ کے عربی کی یہ مثل بالکل صادق مستی ہیں ۔ اُن کے حق میں بلاکسی مبالغ کے عربی کی یہ مثل بالکل صادق آتی ہی : «کلام الملوک ملوک الکلام "۔

#### نیسارخطیه ه دسمبر ۱۸۵۲

صاحبو إ نفظ " مندوشانی " اُس زبان کے حق میں جس کے لیے براتعال کیا جاتا ہو ناموزوں ہو اور اُسے اس نام سے باد کرنا ہاری بر فراقی ہو ہے۔ ہم [فرانسیسی] اس کو مندوستانین (Hindoustanien)کہ سکتے ہیں ، گر انگریزول کی تقليد بين بم في بم في التدائي شكل قائم ركهي جبيساكد نام سے ظاہر ہو-ہندوستانی ، اہل ہندوستان کی زبان ہو مگرید زبان ایبے حقیقی صرود سے باہریمی بولی جاتی ہی خصوصًا مسلمان اور سیا ہی اس کو تمام جزیرہ نماے ہندنیز ایران، نبت اور اسام میں بولئے ہیں - بس اس زبان کے لیے لفظ در ہندی " یا « إنذين " بو إبتدا سي إس كو ديا كيا نفا اورجى نام سے كه أكثر باشنرے إس ملک کے اب تک اس کو موسوم کرتے ہیں،اُس نام سے زیادہ موزوں ہی جواہل بورب نے اختیار کیا ہی - اہل بورب نفظ بندی سے بندوں کی بدلی مراد لیتے ہیں جس کے لیے « ہندوئ " بہتر ہی اورسلمانوں کی بولی کے واسط "ہنوسانی" كا نام قرار دسے ليا ہى - خبريہ جو كھے بھى ہوا ، سندوستان كى إس جديد زبان كى دو بڑی اور خاص شاخیں برٹش انڈیا کے بڑے حصے میں بولی جاتی ہیں اور شال سے مسلمانوں کی زبان مینی ہندوستانی اُردو مالک مغربی و شال کی سرکاری له [مطلب یہ بوک فرانسیسی زبان کے لحاظ سے نسبت کی علامت یک ہونا چاہیے فارسی کی نىبتى <del>ئى</del> فرانسىيى ي*ى يەمعنى بى - ع*- ص- ]

زبان قرار دی گئی ہی ۔ اگر چہ ہندی بھی اُردو کے ساتھ ساتھ اُسی طرح قائم ہی جیسے کہ وہ فارسی کے ساتھ ساتھ اُسی طرح قائم ہی جہندی اور فارسی کے ساتھ ساتھ ایک ہندی سکرٹری ، جہندی نویس کہنا تھا ، اور ایک فارسی سکرٹری ، جس کو وہ فارسی فریس کہنے تھے ، رکھا کرتے تھے تاکہ اُن کے احکام اِن دونوں زبانوں میں قلصے جائیں ۔ اِسی طرح برٹش گورنسٹ مالک مغربی وشمالی میں ہندؤ آبادی کے مفاد کے لیے اکمٹراوفاست پرکاری قوانین کا اُردوک بور بی ماتھ ہندی ترجمہ بھی دیوناگری حروف میں دیتی ہی ۔

صاحبوا یس نے اس سے قبل آب کے سامنے کئی مرتبہ ہندوستانی علم وادب اور اُس کی مختلف شاخوں کے متعلق تقریر کی ہو - آب کو معلوم ہو کہ اِس زبان کی تاریخ کی بہلی جلد میں بیں نے ، ۵ یا مصنفوں اور آ گھرسوسے زبادہ کتا ہوں کا ذکر کیا ہو ۔ اُس کی نیسری جلد میں جس کے طبع ہونے ہیں بعض وجوہ سے تاخیر ہوگئی ہو، میں اِس سے دو چند جدید مصنفوں کا اور اِسی قدر کتابوں کا احوال لکھوگا۔ دیسی سوانح نویس عومًا صرف آن لوگوں کے چند استعاد لکھ دیسے پر اکتفا کرتے ہیں ورسی سوانح عمری وہ لکھ رہے ہیں اور اُن کی خاص خاص قصانیف اور الیفا کا ذکر نہیں کرتے ۔

اس وقت بین کے متعلق میں سے صرف تبین کے متعلق کچ کہنا چاہتا ہوں ، جن سے متعلق کچ کہنا چاہتا ہوں ، جن سے متعلق میں نے اطلاع بہم پہنچائی ہی ۔ یہ تبینوں صاحب دہلی کالج سے پروفیسر ہیں جہاں کا صدر یعنی پرنسپل بارہ سال سے ایک مشہور فرانسیسی فیلیکس بوٹرو (Felix Boutros) ہی ۔ صدر ندکور «دورنیکورٹرانسلیش سوسائٹی» (یعنی انجن نرجمہ) کے باینوں میں سے ہیں ۔ دورنیکورٹرانسلیش سوسائٹی» (یعنی انجن نرجمہ) کے باینوں میں سے ہیں ۔ اور اس انجمن نے سنسکرت ، فارسی ،عربی اور انگریزی زبانوں سے نرجے ، کرے ہندوستانی زبان کی بڑی ضرمت کی ہی۔

إن يس سے يہلے سخص دام چندر ہي جن سے عيسائي مربب قبول كر الين بر (اورکہا جاتا ہو کہ وہل کے یہ بیلے مندؤ ہیں جفوں نے یہ ترمب اختیار کیا) إس سال بولائ مين خاصى بلجل جج كئ متى -إس ينزت كى عمراس وقت ۳۵ سال کی ہر- بہ شخص دہلی کالج کا طالب علم نفا -اوراس کالج میں اِس نے انگریزی ، مندوستانی اور فارسی زبانون کو حاصل کیا تھا - لیکن علم ربایشی کی طوث أس كا خاص رجحان تفا- وه متدرد مفيركتابون كالمستنف اور مترجم بوجن ي سے ایک الجرا ہر جو ( Bridge and Cube ) کی تقلید میں فکھا گیا ہو-ایک الماب علم مثلّت بر بر جو جس مين مخروطات بھي شامل بين المام مثلّت بر بر جو جس مين مخروطات بھي شامل بين (Trignometry with Conic Sections اور ایک کتاب علم مندسه بر آی جو (Huttan & Bouchorlat) كي طريق برمرَّب كَي تني بهو- ايك كتاب علم صاب پرلکھی ہے اور اِن سے علاوہ کئی کتابیں اوب پر ہیں - یہ پروفیسر دو رسالوں کے ادُ ير بھى بي - ان مي ست ايك خاص طور بر فابل ذكر برجس كانام "مجوب بندا بريد ايك مالانه برجيه برج بس بين الهم مسائل ومعاملات وقت يرابل مهندكي تعلیمی حالت پر اور عام ادب بینی ہندوستانی زبان کی ترقی پر مضامین ملکھے جاتے ہیں۔

دو مرے صاحب بن کی طرف میں آپ کو متوج کرنا چاہتا ہوں رام کرشن ہیں - نہایت ذہین اور انگریزی ادب میں ویسے ہی قابل ہیں جیسے رام چندرہ یہ کشمیری النسل اور دہلی کے رہنے والے ہیں ۔ اِن کی عمر قریب چالیس سال ہی ۔ اِنفول نے بہت سے مضامین انگریزی سے اُردو میں ترجہ کیے ہیں جن کی عبارہ نہایت فصیح اور شسۃ ہی - چندان میں سے یہ ہیں - دی پرلیلس آف ہندؤ لا (عول ہندوشاسم اس مصنفہ مروایم میکنائن کا ترجمہ ۔ یہی وہ صاحب ہیں جوع بی العنابیلہ

کے اڈیٹر ہیں اور افغانوں اور انگریزوں کی گزشتہ لوائ میں بہ مقام کابل مقتول ہوئے ۔ ترجمہ « اصول حکومت »(دی پرنسپس آف گورنمٹ ) کے علاوہ بھی فانون ار إن كى كئى تاليفيل إي - نيز دوسرے فون يس بھي جندكتا بي لكھي بي مظافن زراعت براطب پراور ایک انگریزی گرام سندوستانی زبان بین جس کے لکھنے میں اِنحمین ڈاکٹر اشپر نگر (Sprenger) نے بھی مدودی ہی - ڈاکٹر اشپر نگر اس وقت دہل کال مے برنس نے ، آج کل فورط ولیم کالج میں منحن اور ایشیاطک سوسائٹی آن بنگال کے سکرٹری ہیں - ان میں سے میسرے صاحب کریم الدین ہیں - يرلياني کے رہنے والے ، اور جبیبا کہ اِن کے نام سے ظاہر ہی اسلمان ہیں - تقریبًا اُ ١١٠ اع يس وبلي كالج بي شريك إلوك - إس وقت إن كى عمر ٩٥ سال كى ہے - ان کی تمام تالیفات نٹریں ہیں - اِن کو اِس بات پر فخر ہو کہ اِنھوں نے کھی کوئی نظم نہیں لکھی - اِنھوں نے بہت جرا بھلا کہا ہو کہ لوگوں نے ہندوشان یں شاعری کو پینہ بنالیا ہی- اِن کی کتا ہوں میں بعض جدید نصانیف ہی بعض ترجم اور بعض اليفات - بهلي صنف بين حسب ذيل كتابي بين ايك كتاب عورتوں کی تعلیم پرجس کے متعلق مندوستان میں بہت عفات کی جاتی ہی ایک سوانح عمری ایشیا ا در افریقه کی مشهور عورتوں کی - اور ایک کتاب عرفی ير جوبهت مشهور بوئى - دوسرى صنف يس يه كتابين بي: ابوالفداكى تاييخ كا ترجمہ، ہندوستانی شاعروں کا تذکرہ اور عرب کے شاعروں کی تاریخ - "بیسری صنف بیں یہ کتابیں بین بہندوسانی (اُردو) کے اساتذہ کے کلام کا انتخاب، ایک کتاب درانت برجواسلای شربیت میں نہایت بیجیدہ مسله ، ح - علوم صیحه پر ایک مختصر رساله اور دلجیپ مقولوں اور لطبیفوں کی ایک کتاب جس لا نام گلتنان ہند" ہی۔

مده علی مطابع مالک مغربی ه مداع میں بھی ہندوستانی مطابع مالک مغربی ه الله منابع مالک مغربی ه الله میں برابر کام کرتے رہے ۔ اس زمانے میں بندی اور اُردؤ رسانے اور بہت سی کتابیں شائع ہوئیں ۔ اِس سال پھر بیرے پاس بعض دوستوں کی عنایہ سے نئے مطبوعات کی فہرست بہنج گئی ہی ۔

صاجو إبيس آب ع سامن ابتدائ رسالون يا قديم اساتذه كي نصانيف يا مسلما نول كى فرتبي كتابول كاجو دوباره يا بار بارتيبيتى رسى بين ، وَكُرْ مَ كُرول كا-اگرچہ اِسلامی اُنہی کتب بیں سے قرآن شریف مع آردو ترجے کے ایک دہلی کا اور دوسرا الرّب كامتابل لحاظ مى-لىكن مذكورة ديل كتابين خاص طورير قابل بیان ہیں: دد تاریخ اگرہ " جو محرسد بدالدین نے اُردؤ بیں لکھی ہو ور بہارعشق" مُولف نؤرعلی ، ید کتاب نل دمن کے قصے پر مبنی ہو۔ "فضّه گرو چیلا" یہ قِصّه کلیلہ دمنہ کے قصے کے طرز پر لکھاگیا ہی۔ " فصّہ سیاہی زادہ " دیوان نوید" ایک مشهور سمحفر شاعر کا دیوان - « دیوان نظیر ، جواب مک کارل نهیں جبیا تھا-«گلتاں " کا ہندوستانی ترجمہ ہو پہلی مرتبہ فارسی متن کے ساتھ طبع ہوا ہو-ایک تاریخی نظم فانخان برندوستان پرم انگریزی ترجے کے - یہ کتاب شہنشاہ دہلی سے محکم سے شاہی شاع مہا واجر ایرواکرش بہادر نے لکھی تنی - برشاعر اگرچ سندو نفا گر بجاسے سندی میں لکھنے کے بو عام طور پر سندؤوں کی زبان ہی، اُس نے اُروو بین لکھی ۔ اُخریب ایک قصد قابل بیان ہی جوعلم النسل کے نقطہ نظرسے موجب رنجیسی ہر اور مھیٹ ہندوستانی میں عربی اور فارسی الفاظ کی آ بیرش کے بنیرلکھا گیا ہو- اس کے مکھنے والے انشاء الشرخال تھے جواسی صدی کی ابتدأیس ایک منہور شاع گزدے ہیں - بر قصد ایشیا کک سوسائی آف بنگال سے ایک رسانے بین طبع اوا ہی-

ہندی کی صرف اِن کتابوں کے بیان کرنے پراکتفا کروں گا: اضلاقی مقولے موسوم بر «نتی فیود» ؛ ہندہ جہاجؤں کے لیے ایک کتاب جس کانام « جہاجن سردیکا » ہی ہندی مطبوعات میں جن کی اِشاعت کی اِس سال اِطلاع دی گئی ہی ، وید کے کامل ترجے خاص طور پر فابل بیان ہیں جس کے ساتھ اضل سننگرت بھی ہوگی ۔

صاحبوا بھے اُمیدہ کہ میرے لکجر ہٹدوشان کی جدید زبان کے علمی اوراؤبی مطبوعات کے پڑھے ہیں کافی طور پر رہنا گی کریں گے - میری تعلیم کا طریقہ جیسا کہ آپ مطبوعات ہیں ، تجزیے کے اصول پر مبنی ہی - میں ہر نفظ کی تشریح کرتا ہوں اور ہن کے معنی و مطالب کے ساتھ ساتھ نٹوی قواعد پر بھی نظر ڈالٹا جاتا ہوں اور ہر محاور کا تخزید کرتا ہوں - میری دانست میں بہایک طریقے تقیق اور ضیح ترقی کرنے کا ہی -

ہم اِس سال شیرشاہ کی تاریخ کے اُس حصے کو خم کریں گے جو پار سال شروع کیا گیا تھا۔ شیرشاہ افغانوں کا کیفرو ( Xerxes ) تھا جو اگر جا ابتدا میں ایک گورز تھا گر اپنی قابلیت ، اپنے کیرکٹر اور اپنے عدل و اِنصاف کی وج سے دہلی کے تخت پر قالبن ہوگیا۔ ابھی وہ بہت کم عُرقا کہ اُس کے والد فے اُسے اپنے علاقے کے ایک حصے کا اِنتظام سپرد کیا۔ والد سے رخصت ہوتے و قدت آس فے یہ الفاظ کیے: « ابّا جان اِجھے اِجازت و تبکیے کہ میں جناب سے ایس فی برافاظ کیے: « ابّا جان اِجھے اِجازت و تبکیے کہ میں جناب سے اس فی برافاظ کیے: « ابّا جان اِجھے اِجازت و تبری خواہش ہی کہ میں اُس وقت طک کی زراعت کی ترقی میں کوشش کروں جس کو آپ نے میرے مُشِرد کیا ہواور اُس کی فراعت کی ترقی میں کوشش کروں جس کو آپ نے مقصد میں اُس وقت اُس کی فلاح و بہودی میں کوشش کروں جس کو آپ نے مقصد میں اُس وقت اُس کی فلاح و بہودی میں کوشاں رہوں۔ مگر میں اپنے مقصد میں اُس وقت اُس کی فلاح و بہودی میں کوشاں رہوں۔ مگر میں اپنے مقصد میں اُس وقت اُس کی ماریاب نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں ہر مُعالمے میں عدل و اِنصاف سے ملک کامیاب نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں ہر مُعالمے میں عدل و اِنصاف کے کام من لوں۔ بزرگوں نے کہا بی کہ عذل اعلیٰ ترین نیکی ہی جواس سے سلطنتوں کو کام من لوں۔ بزرگوں نے کہا بی کہ عذل اعلیٰ ترین نیکی ہی جواس سے سلطنتوں کو کام من لوں۔ بزرگوں نے کہا بی کہ عذل اعلیٰ ترین نیکی ہی جواس سے سلطنتوں کو

وسعت اور استحام حاصل ہوتا ہو۔ اور اس سے خزان الا مال اور شہراور قصبے آباد وخوش حال ہوتے ہیں۔ گلم اس کے برگش ہی اور برترین عیوب ہیں سے ہو۔ یہ تباہی و بربادی کا موجب ہوتا ہی اورجو اس کا مرکب ہوتا ہی وہ دنیا عاقبت میں فلیل و رسوا ہوتا ہی ۔ الہذا ہر بادشاہ کا فرض ہی کہ اپنی رعایا کے ساتھ مہانی سے پیش آئے اور اُن کی خبرگیری کرے کیوں کہ خدانے دعایا کو ساتھ مہرانی سے پیش آئے اور اُن کی خبرگیری کرے کیوں کہ خدانے دعایا کو بادشا ہوں کی بناہ میں دیا ہی جن کا فرض ہی کہ اُن کو ظلم و اِستبداد سے بائیں انتظام اور اُن کی خوش رکھیں۔ اِس کے حصول کے لیے کا مل عدل اور اعلی انتظام ضروری ہی ۔ اچھی حکومت کی مثال اور اعلی انتظام اور دعایا کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ اچھی حکومت کی مثال اُس بارش کی سی ہی جوزندگی بخشتی ہی اور بغاوت کے گردوغبار کو دیا دہتی ہی ، اور وہ اور اور اور اور اور اور اس کو مثل اُن ہی جس کے جوہر کا عکس سلطنت کے رُخسار پر پڑتا ہی اور اُس کو مثل اُن ہی جس کے جوہر کا عکس سلطنت کے رُخسار پر پڑتا ہی اور اُس کو مثل اُن ہی ہے مؤرکردیٹا ہی۔

" میں اِس امرے نا واقف نہیں ہوں کہ بعض عہدہ وار جومبرے ماتحت
کام کے لیے بجویز کیے گئے ہیں ظُلُم اور سختی کو جائز رکھتے ہیں ۔ میں سب سے
اقل اُن کو نری سے متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ میرے کہنے برعل کریں گے
تو جھے سختی نہیں کرنی پڑے گئی لیکن اگر کچھ ایسے ہوں گے جن ہیں بہ خرابی اِس
درج سرایت کیے ہوے ہو کہ وہ اُن سے نہیں چھوٹ سکتی تو ہیں سختی ہیں
کو تاہی مذکروں گا اور اُن کو ایسی سزا دوں گا جو دوسروں کے لیے باعث جرت
ہوگی ۔ جب برنظمی پھیلانے والے برطینت لوگ سلطنت کی آگ کو شعلہ زن
دیکھتے ہیں تو چھے رہتے ہیں۔ برخلاف اِس کے جب اُنھیں زواسی بھی برنظمی
اِنتظام ملکت میں نظراتی ہی تو ہرجگہ فساد پیا کرتے ہیں اور حکومت کی عارت

صاحبہ! میں اس سال پرم ساگر کی تشریح کروں گا۔ پرم ساگرایک کی تشریح کروں گا۔ پرم ساگرایک کہانی ہی جوستی اور تقیٰی عبارت بیں تکھی گئی ہی اور جگہ جگہ اس میں نظم بھی اس ہی گئی ہی اور جگہ جگہ اس میں نظم بھی اس ہی ہی ہی ہور سے متعلق ہی اور بھاگوت کے دسوی باب سے ماخوذ ہی۔ اسی «بران » کے ترجے شائع کرنے کا کام ایک مشہور ہندی کے عالم نے اپنے بی ایا تھا۔ وہ اسی دسویں باب میک بہنچا تھا کہ موت نے علم وادب کے اس سرمائی ناز کو ہم سے چیبن لیا ۔ لیکن ایک اور کتا ہ موت نے علم وادب کے اس سرمائی ناز کو ہم سے چیبن لیا ۔ لیکن ایک اور کتا ہ جو ہندی فقم میں ہی اور اسی ومویں باب کے سیسی میں فلمی گئی ہی اور اسی ومویں باب کے سیسی میں فلمی گئی ہی اور پرم ساگر سے بھی قدیم ہی فران ہی دبان میں حال میں موسیو تھا میں باوی اور پرم ساگر سے بھی قدیم ہی فرائی ہی ۔ جھے اِس بات کا فر ہی کہ موسیو موصون اور پرم ساگر دول میں ہیں ۔ اِس کتا ہے اس بات کا فر ہی کہ موسیو موصون میں ہیں ۔ اِس کتا ہے اور اُس کی تعلیم " ہی اِسے میں بور ٹوٹ کی کتاب کا تی تو سمجھنا جا ہیں۔

"بریم ساگر" ایک بنایت دلجسپ افسانه بی جومعلوم بوتا بی کھیلی علیلاللہ کی مقدس تاریخ سے لیا گیا ہی۔ اس سے ہرصفے میں عیسائی نرہب کے واقعات کا مُنہم سا اِعادہ نظراتنا ہی لیکن اِثنا فراق ہی کہ وہ سے بی اور یہ فلط - اِسی سیائی برہب کے واقعات یا وجود دونوں کی مشاہبت کے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ۔ کرشن جی کی باوجود دونوں کی مشاہبت کے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ۔ کرشن جی کی تاریخ آگرج مشرقی تخیل کے عجائبات سے پُر ہی اور غیرسیبی افلاتی خرابیوں نے تاریخ آگرج مشرقی تخیل کے عجائبات سے پُر ہی اور غیرسیبی افلاتی خرابیوں نے آسے خراب کردیا ہی تا ہم عیسی مسیح کی تاریخ سے بہت مشاببت رکھتی ہی ۔ یہ وہ بات ہی جی بی نے اپنی ایک تصنیف میں نمایاں کرنے کی کوشش کی بواور

ارج میراید خیال عیسائی مونے کی بنا پرتما گریں نے دیکھاک یہ مقابلہ منہی اصاسات کو صدمہ بہنچانے کے بجاے کتاب کی وقعت کو اور بڑھادے گا- مجھے یہ بات بہت دلچیپ معلوم ہوئ کہ کوشن جی کی زندگی سے حالات عیسی مسیح کے حالات کی صداے بازگشت میں اور آن کی تعلیم عیسائی نیمب سے اُصول کا ایک عکش ہے۔ اِس سے یہ نیچہ نکلتا ہی کہ عیسائ ندہب ہندوستان میں بہت بہلے پسیل جکا تھا جیسا کہ ہاری زہبی روایوں سے بھی ظاہر ہو۔سینٹ فرالیس زیر بو بیرس یونیورسی کا مشهور طالب علم تفا اور « اندیز کے میشر ، کے نقب سے مشہور ہی، جب کوچین اور ٹرا وکورے ساحلی تصبوں میں عیسائی نربب کی تبلیغ سے لیے بہنیا تو اس نے وہاں سے اصلی باشندوں کو میسائی نیمبکا پیرو یایا، جن کو اُس زمانے کے وافائع نوبیوں نے «پروا " کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس نے مقام میلا پوریس سینٹ تقامس کی قربھی دیکھی۔ یہاں میں اس بات کا اشارہ بھی کرنا جا ہتا ہوں کرصوبہ بیجابور میں جس کے برے شہروں میں اگوا ، بھی ہی سینٹ فرکور کو مندوستانی کی دکنی بولی میں وعظ كرنا برا بوكا - يه بولى بيجابيرين أسى طرح مرقع بوجس طرح مرسى -

#### بوتها خطیه ۲۹ زیر ۱۹۵۳ع

صاحبو! ہندوستانی زبان ، جیساکہ آسانی سے معلوم ہوسکتا ہی ، وحرف بول چال ہی میں استعال نہیں ہوتی بلکہ اُس طک میں روز بروز تخریرے کام میں بھی ترقی کرتی جاتی ہو جسے ہم انڈیا (ہندوستان) کہتے ہیں جو وسست میں اُسی قدر بڑا ہی جس قدر بڑ عظم یورپ - اِسی طرح اُس کا علم ادب ترقی کررہا ہی اوراچی اچھی الیفات و تصنیفات سے مالا مال ہورہا ہی۔

سنہ ۱۸۹۱ع سے نئے سنگی مطبعے قائم ہوئے ہیں جہاں سے عدہ کتا ہیں شائع ہوتے ہیں جہاں سے عدہ کتا ہیں شائع ہوتی ہیں - نئے رسلے اور اخبار بھی جاری ہوئے ہیں اور پڑانے تقریبا سب ندہ ہیں -

اُس اطلاع کی بنا پرجومیرے دوستوں اور ایک انگرینی اخبار فرنیڈات انڈیا ) نے اپنی عنایت سے جھے بہم بہنچائ ہو بیل مالک مغربی و شالی کے اُن مطابع کے متعلق صبح تفصیل آپ کے سامنے بیان کرسکتا ہوں جو ۱۸۵۲ع کے اُفاز میں وہاں جاری تھے - مالک مغربی و شالی ، رقبے میں فرانس سے دوجند ہیں اور وہاں کی ذبان ہندوستانی ہی ، وُاہ اُددو ہو یا ہندی - افسوس ہی کہ بین اور وہاں کی ذبان ہندوستانی ہی ، وُاہ اُددو با واطوں کے تینوں دارالحکومتوں میں آپ کو راجیوتانہ ، دکن ، اودھ اور انگریزی واحاطوں کے تینوں دارالحکومتوں میں آپ کو راجیوتانہ ، دکن ، اودھ اور انگریزی واحاطوں کے تینوں دارالحکومتوں کے سعن کو راجیوتانہ کو راجیوتانہ ، دکن ، اودھ اور انگریزی واحاطوں کے تینوں دارالحکومتوں کے سعن کو راجیوتانہ کو راجیوتانہ کو راجیوتانہ ہیں آپ کو راجیوتانہ کی راجیوتانہ کو راجیو

ذریعے سے بیس کے حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں ، ہندوستان میں حقیقی طور پر ظاہر ہودہی ہی - نیز آپ پر ظاہر ہوجائے گا کہ زمانہ دراز سے ہندوستانی نے خاصی حیثیت اور اہمیت حاصل کرلی ہی -

سن ۱۵۲ ماع کے آغازیں مالک مغربی و شالی کے بیدرہ شہروں ہیں ۱۳۳ مگی مطبع سنے جن میں اور اس ہندوستانی مطبع مطبع مل مطبع مل معلی مطبع میں ہے ہیں۔ اور اس ہندوستانی رسالے اور اخبار تھے - مطبعوں کی تفصیل یہ ہی: سات آگرے میں چھے دہائی ہے۔ دو میر ٹھ میں - دو لا ہور میں - سات بنارس میں اور ایک ایک سردھنے ، برلی کا نیور ، مرزا پور ، اندور ، لدھیانہ ، بھرت پور ، امرنسراور ملتان میں -

ان مطبعوں سے مفصل ویل مہندوسانی اخبارشائع ہوتے ہیں ،-آگرے سے «مطبع الاخبار» ہو شہر آگرے ہیں خوب بگتا ہی دو اخبار الحقائق ،، جو سفتے ہیں دو بار شائع ہوتا ہی اور د اسدالاخبار، جو سفتے ہیں ایک بار کلتا ہی -ایک اور اخبار الوخبار، جو سفتے ہیں ایک بار کلتا ہی -ایک اور اخبار اسی شہرسے ،کلتا ہی جس کا نام دو قطب الاخبار، ہی جس میں فرمب اسلام کے متعلق بحث ہوتی ہی اخبار (اصادیث)، اسلام ، انبیاد، شہرا اور اولیا اور اولیا ہی اسلام کے حالات شائع ہوتے ہیں اور قدیم مصنفین کی گابوں میں سے اولیا سات بھی درج کیے جاتے ہیں - در معیاد الشعرا، ایک ادبی رسالہ ہی جس یں قدیم وجدید شعراکا کلام درج ہوتا ہی -

میر تقد میں دو ہندوستانی اخبار ہیں۔ ایک در مفتاح الاخبار "جس کے الدیر مجبوب علی ہیں۔ ایکوں نے ہندوستانی سلفت اللغات "کا خلاصد بھی لکھا اور الدیر مجبوب علی ہیں۔ ایکوں نے ہندوستانی سلفت اللغات "کا خلاصد بھی لکھا اور کلھنڈ میں سند کے ہم ای میں طبع ہؤا۔ دو سرا در جام جہاں نما "ہی بہ جشید اس بیالے کی طون اشارہ ہی جس کی نئر میں وہ دنیا کے تمام واقعات ہو گزرتے سے معلوم کرلیتا تھا۔ اس اخیار میں عِلاوہ معمولی خروں کے سرکاری گزش اور ممالک مغربی و شمالی کی عدالتِ عالمیہ (سوبریم کورٹ ) کے فیصلوں کے اور ممالک مغربی و شمالی کی عدالتِ عالمیہ (سوبریم کورٹ ) کے فیصلوں کے اور ممالک مغربی و شمالی کی عدالتِ عالمیہ (سوبریم کورٹ ) کے فیصلوں کے اور ممالک مغربی و شمالی کی عدالتِ عالمیہ (سوبریم کورٹ ) کے فیصلوں کے افتان ہی درج ہوتے ہیں۔ اِس کے ساتھ ایک ورق بطور ضبیمے کے شائع ہوتا ہی ۔ یہ شائع ہوتا ہی جوتا ہی ۔ یہ ضمیمہ اخبار کے خریداروں کو مُفت نڈر کیا جاتا ہی ۔

بنارس میں چھے ہندوستانی اخبار ہیں - اِن میں سے دو اخباروں کا ایک ہی اِڈیٹر ہی - ایک ہندی لینی دیوناگری حروف میں دو سرا اُردو لینی فارسی حرد دن میں شائع ہوتا ہی - پہلے کا نام « بنارس اخبار ، ہی - سنا ہی کہ راجہ ندیال سے اِمداد ملتی ہی جن کی رانی بنارس میں رہتی ہیں - بہر صال او بٹروایک پُرجِش ہندؤ ہی اِن دونوں اخباروں میں عیسائی مشربیں کے خلاف ہندؤ منہ ب کی پر زور حایت کرتا ہی - بنارس کا نیسرا ہندوستانی اخبار « شدا کرافبار " ہی پی اخبار جو انگرزی حکومت کو ایجا بجسا ہی ہیا ہی ہندی اُردؤ دونوں زبانوں میں نکلتا تھا گراب مِرْف ہندی میں شائع ہوتا ہی اِس کی ہندی دقیق اور سنسکرت کے الفاظ سے بھری ہوتی ہی - اِس کی اشاعت مِرْف تعلیم یافتہ ہندؤوں کک محدود ہی ہی جو تھا اخبار " باغ دہبار " ہی جس کا نام اِسی نام کی مشہور کتاب پر رکھاگیا ہی ہی - چو تھا اخبار " باغ دہبار " ہی جس کا نام اِسی نام کی مشہور کتاب پر رکھاگیا ہی ہی جہاراجہ بنارس کی سربیتی میں "کلتا ہی - ہاراجہ جدیداؤب کے بڑے مربی ہندوشانی یہ باراجہ بنارس کی سربیتی میں "کلتا ہی - ہماراجہ جدیداؤب کے بڑے مربی ہندوشانی اور فارسی کے شاعر ہیں - پانچواں اخبار در سائرین ہند " ( ؟ ) ہی - یہ دو ہفتے اور فارسی کے شاعر ہیں - پانچواں اخبار در سائرین ہند " ( ؟ ) ہی - یہ دو ہفتے ہیں ایک بار چوٹی تقطیع کے اکٹر صفوں پر چھپتا ہی اور ہر صفحے ہیں دو کا لم موتے ہیں - علاوہ معمولی خبروں کے جوکسی فدر تفصیل سے تکھی جاتی ہی اس می مختلف قرم کے مضامین ہوتے ہیں - چھٹا اخبار در بنارس ہرکارا " ہی جواہ ماع مختلف قرم کے مضامین ہوتے ہیں - چھٹا اخبار در بنارس ہرکارا " ہی جواہ ماع مختلف قرم کے مضامین ہوتے ہیں - چھٹا اخبار در بنارس ہرکارا " ہی جواہ ماع سے اب تک مکل رہ ہی۔

بریلی سے «عمدہ الاخبار» شائع ہوتا ہی - اِس کے او پٹر لکشمن برشاد ہیں-اِنھوں نے چھوٹی سی علی اور اخلاقی سائیکلو بیڈیا بھی لکھی ہی اور اُس کا نام مشرقی طزیر « دماغی زبنت " رکھا ہی -

ر به مرزا بورست «خرخاو مند » محلتا مى ير امريكي بروششن مشروب كالخباري مرزا بورست «خرخاو مند » محلتا مي ير امريكي بروششن مشروب كالخباري

ود شلد اخباد، شلے سے شائع ہوتا ہو - بربہت الجما اخبار ہوجے آج کل شیخ عبداللّد مرتب کرتے ہیں - یہ انگریزی ہندوستانی دونوں سے واقعت ہیں-ہندوستانی اِن کی مادری زبان ہو- انرور کا اخبار جومالوے کا دادلکوست ہی ، «مالوا اخبار ، ہی ۔ یہ آ تھ صفوں کا ہفتہ داری ہی ۔ اس کے ایک کالم میں اُرد دُو اور دوسرے میں ہندی ہوتی ہی ۔ اِس کے ایک کالم میں اُرد دُو اور دوسرے میں ہندی ہوتی ہی ۔ اِس اُدیر دھرم نرائن ہیں جن کی عُرْ صِرْف چھبیں ستائیس سال کی ہوگ ۔ یہ بہت اجھے شاع ہیں اور انفوں نے مل کی پولیٹکل اِکانی (معاشیات) اور انگلسان کی ایک تا رہے کا ترجمہ بھی کیا ہی ۔

بھرت پورصوبہ آگرہ میں ہی- وہاں کا اخبار "مظرالسرور " ہی جوراجہ بھرت پور کی سر رہتی میں شائع ہوتا ہو- «مالوا اخبار" کی طرح اِس کے ایک کالم میں اُردؤ اور دو سرے میں سندی ہوتی ہی-

اب ہم پنجاب کے اخباروں پرایک نظر ڈالتے ہیں۔ اُن کے ناموں کے دکھنے سے یہ خیال ہوتا ہی کہ دہ روشی علم کی اِشاعت ہیں زیادہ کوشاں ہیں، کیوں کہ وہ اورات کے ناموں کے ساتھ اکثر نؤر کا لفظ لگا رہتا ہو مشلًا مدریانے نؤر، ہولا ہور کا اخبار ہی۔ ایک دومرا جو ہفتے ہیں دوبار شائع ہوتا ہی «کرو نؤر» ہولا ہور کا اخبار ہی۔ ایک دومرا جو ہفتے ہیں دوبار شائع ہوتا ہی سرکو و نؤر » ہو ہے کل ملک انگلستان کے قبض میں ہوت کہ سند اھ ۱۹عیں کرمویا نے کا اخبار و نور علی نور، ہی جو ہے محد سین نے سند اھ ۱عیں جاری کیا تھا۔ یہ اپنی ایک نظم کی وجہ سے مشہور ہیں جس میں اُنھوں نے نور کی اُن پیدا داروں کو منظوم کیا ہی جن کا ذکر احادیث میں آیا ہی۔ امرتسر سے کی اُن پیدا داروں کو منظوم کیا ہی جن کا ذکر احادیث میں آیا ہی۔ امرتسر سے دباغ نؤر، اور مکتان سے جو اِسی نام کے صوبے کا دارالی مثل ہی دریاض نوالا نکوت ہی دریاض نوالا ۔

صاحبوا اب میں ہندوستانی تالیفوں اورتصنیفوں کے متعلق کچھ کہنا جا ہتا ہوں ہو مالک مغربی و شمالی میں سنہ اہ ۱۹ع میں شائع ہوئیں - بیش اُس معلومات میں ہو بیش نے گزشتہ سال آپ کے سامنے بیش کی کچھ اضافہ کرنا

جابتا ہوں۔

رومن کینفلک نقطۂ نظرسے سردھنا اِن صوبوں میں ایسا ہو جیسے صحرا میں شخلتان - بہاں رومن کینفلک مشروں نے مطبع قائم کر رکھا ہی جس میں حال میں علاوہ اور چیزوں کے ترہی عقائد کی سوال وجواب کی کتا ہی جی بھی ہی - یہ اگرے والی کتاب سے زیادہ تفصیلی ہی - کئی کتا ہیں دعاؤں کی اور فلیوری سے تاریخی سوال وجواب کا ترجہ عیسائی اولیا کے تذکرے اور کئی اور فریم کتا ہیں فارسی اور دیوناگری حروث میں جھی ہیں -

پروٹسٹنٹوں کے نتیجی مطبوعات بلانٹیکہ بہت زیادہ ہیں اور اُن کی اِنتاعت پروٹسٹنٹوں کے نتیجی مطبوعات بلانٹیکہ بہت زیادہ ہیں اور اُن کی اِنتاعت اہل ہند میں رفتہ رفتہ عیسائی خیالات کی اِنتاعت ہوتی جاتی ہیں مغربی علام کے بھیلانے ساتھ ابتدائی کتا ہیں جو انگریزی سے ترجمہ کی جاتی ہیں مغربی علام کے بھیلانے میں مدو دیتی ہیں ۔

گزشته سال میں نے آپ سے رام چندر کے عیسائی ہونے کا ذکر کیا تھا اور میں نے اپ خطبے میں اُس اخبار کا بھی ذکر کیا تھا جس کے وہ اڈیٹر میں -اِس سال ایک پہندوستانی شاہرادے کا ذکر کرتا ہوں اور صرف بھی ایک مندوستانی شاہرادہ ہی جو ہمارے زمانے میں عیسائی ہوا ہی - یہ بہا راجہ دلیپ سنگھ شاہرادہ ہی سے شاہی غاندان کا سکھ شاہرادہ ہی - اِس نے فتح گرم میں گزشتہ ماری کی اعمویں تاریخ کو عیسائی نُرمب قبول کیا - اِس وقت وہ فتح گرم ہی میں مقیم ہی -

لیکن ہمیں ہندوستان کے مطابع کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھنی جا ہیے، کیوں کہ یہی سب سے بڑی چیز ہر جو بورب کی توجہ کی ستی ہر - سنہ ۵ مال کے دوران میں تیس دیسی مطبول میں جس قدر کتا ہیں جھپی ہیں اُن کا ایک گوشوارہ نیار کیا گیا ہی جس سے معلوم ہوتا ہی کہ اُن کی تعداد ۱۲۹ ہی جن ہیں سے ہم م ہندوستانی ہیں -افسوس ہی کہ اِن ہیں سے متعقرد کتابوں کے حِرْف نام لکھیں دوسری کسی قِنْم کی کیفیت دارج نہیں ادر محص نام سے کتاب کے متعلق مجھے اُولا نہیں ہوسکتا ، کیوں کہ مشرقی کتب کے نام بعض اوقات اعتل مصنمون سے کھے تعلق نہیں رکھتے - اِس لیے ، حضرات اِ میں بعض کتابوں کا تذکرہ کرنے سے معذور ہوں -مکن ہی کہ اِن کا جانا بہت دکھیے ہوتا۔

ہندی کتب میں سے لائِق ذِکر مفصلہ ذیل کتابیں ہیں جو آب کی توجیکی متلح ہیں -

"دامائی کی شرح" جو مہاراجہ بنادس کی فرمائش سے طبع ہورہی تھی ا بنوری ۱۸۵۲ع میں تکمیل کو پہنچ گئی - "مجان پر تر" - یہ گتاب راجہ مجرت پورے عگم سے طبع ہوئی - اس میں اُس لڑائ کا منظوم تذکرہ ہو ہو سورج مل (جو راجہ بحرت پور کے بزرگوں میں سے تھے) اور صلابت خال اور دومرے افغان مرداروں میں ہوئی تھی -

" نجات الموسنين " باوجود عربی نام سے بركتاب بنجاب كى بندى بولىي، اجمع پنجابى كى بندى بولىي، اجمع پنجابى كى كى كى برواور لدھيانے ميں جيني ہى -

" حاتم طائی " ہندی منظوم بنارس میں جیبی - ایک ہندی گفت مرتبراتشق ا دہلی ہیں جیبی ہی - یہ صاحب کئی گنا ہوں کے مؤلف ہیں ، جو اِس سے قبل شالع ہوچکی ہیں - اگر ہیں سرکاری مطبوعات ، جنتر لیوں اور چھوٹی چھوٹی مذہبی کنا ہوں، نیز ایسی کنابوں کو جو دوبارہ جیبی ہیں اپنے تبھرے میں شریک کرلوں تو پرفہرت بہت طویل ہوسکتی ہی -

یمی کیفیت اُردؤ مطبوعات کی برجن کی تعداد ان سے کہیں زیادہ بو

کیوں کہ ہندی مستنفین بھی زبان کی آسی شاخ میں لکھنا پسند کرتے ہیں جے سلمان مصنّفین کے قابلِ تعربیت کمال تک بہنچا دیا ہی۔

صاحبوا اِس سال میں اُردؤ مطبؤهات میں سے چندایسی کتابوں کی طرف ایب کی توجر مبزؤل کرانا چاہتا ہوں جو حقیقی طور پر قابلِ قدر ہیں۔

کان پور کا مطبع مندوستانی مطابع میں بہت ہی معروف و مقبؤل ہو سنداہ ماع میں اس مطبع میں عظاوہ دومری کتابوں کے ایک نظم «تھا منطوراً) سنداہ ماع میں اس مطبع میں عظاوہ دومری کتابوں کے ایک نظم «تھا منطوراً) کے نام سے جبی ہی - منطور ایک مشہور تعضی پرجو صوفی ہی سنہ ۱۹۲ع میں کفر کا کے نام سے معروف ہی - اس مشہور تعض پرجو صوفی ہی سنہ علا کیا اور اس جرم پرکہ وہ اپنے تئیں «الحق» کہتا تھا ، جو ضوا کا نام کی قتل کیا گیا - صوفیا آسے شہید سمجھتے ہیں اور آن کی تصانیف میں اس کا ذکر تعلی کیا گیا ۔ صوفیا آسے شہید سمجھتے ہیں اور آن کی تصانیف میں اس کا ذکر بہت عرب و خورت سے کیا گیا ہی - بعض لوگ اسے عبسائی خیال کرتے ہیں۔ بہت عرب میلے نے اپنی کتاب وہ اور میتل ببلید تبک ، میں اس کے چندا شعار خطام فیا دیت سے بہلے اس کی قربان سے شکلے تھے -

دوخرہو ہمیشہ اُس کے لیے جس نے اپنی الوہیت کو چیپاکر، جوتام دنیا میں ساری ہی، اپنی انسانیت (انسانی شکل) کو ہم پرظا ہر کیا - بہاں تک کہ اُس نے نوا ہش کی کہ وہ ہم کو کھا تا پیتا نظر آئے - وہ جو جھے اسپتے دسترخوان پر بلاتا ہی تو بھ نہیں کرتا کیوں کہ وہ جھے وہی پیالا پینے کو دیتا ہی بو وہ خود پیتا ہی - وہ درخیفت بھے سے ایسا ہی برتاؤ کرتا ہی جیسا ایک میزان ایسے مہان کے ساتھ کرتا ہی ،-

علادہ اس کے اس مطبع سے مفصلہ ذیل کتابیں نشائع ہوی ہیں :-

در بمئوند منندی " یه آردؤ منظوم حکایتوں کا مجنوعه یو " حکایت نقیعت آمیز نازونیا

یه خدا اور رسول خدا (صلعم) کی حدوثنا بیں ہی - یه اُسی قِنْم کی کتاب ہی جو آگرا

یں در نظم نادر " کے نام سے شارکع ہوئی ہی - « گلستان مسرت " یہ بہ شعوا کے

کام کا جموعہ ہی جو راس مطبع کے روشن خیال مالک نے انتخاب کیا ہی 
اب اُن اُردؤکت کی طرف آپ کی توجہ منعطیف کرتا ہوں جو دو مرس مطبعوں سے شائع ہوئی ہیں - اِن بیں سے ایک عربی کی مشہور کتا ب

در مقامات حربری " کا آردؤ ترجمہ ہی - دهم سنگھ کا قصتہ ، جو ایک دلیپ تقتم اوعلی قلندر رو سمی فارسی منتوی کی شرح - "بہارستان سخن" بو ناسی ، اسلی ایک از کو کرام کا خرعہ ہی - دھرم سنگھ کا قصتہ ، جو ایک دلیپ تقتم اوعلی قلندر رو سمی فارسی منتوی کی شرح - "بہارستان سخن" بو ناسی کا شرحہ ہی تاکہ لوگ

راس سال کے شرؤع میں پنجاب کے ایک اخبار نے ایک جدید کتاب کی اطلاع شائع کی ہوریہ میر ایٹرورڈ کی کتاب در پنجاب میں ایک سال ، کا ترجا اس کے مترجم نواب امام الدین ہیں جو بہلے کشمیر کے گورٹر تھے اور جھوں نے کابل کے محاصرے اور دومری لڑائیوں میں نمایاں کام کیے ہیں -

ین اُن جغرافی نقتنوں کا ذِکر نہیں کروں گا جو مختلف مطبوں میں چھپے ہیں - ہرکلانس اور تیس کے نقتنوں کے بعدسے مالک مغربی و ننمالی کے مطلا میں نہ چرف ونیا کے نقش بلکہ مندوستان اور سرضلع کے نقش چھپ کر شائع ہوئے ہیں -

ین ایسے درسوں کے دوران میں کئی سال یک دد مہندوستانی انتخابانا

الماليد فادسى شعراك كلام كا انتخاب معنا بين كى ترتيب سے ہى - بروفيسر موصوت فلكى كا استخاب معنا بين كى ترتيب سے ہى - بروفيسر موصوت فلكى كا المحت ]

پڑھا آرہ ہوں - یہ عرہ اِنتخاب فاصل مسٹر تسکیسرکا کیا ہؤا ہی اور اُس وقت ایسطانیا کمپنی کے کا بحوں کے نصاب میں واضل تھا - اب اِس کی جگہ در نوتا کہانی " اور "باغ و بہار" رکھی گئی ہیں - اِس سال بیں اِن کتابوں کی تعلیم دوں گا، مذعرف اُن انگریزوں کے فائدے کے خیال سے جو میرے لکچوں میں آتے ہیں بلکہ اِس خیال سے جو میرے لکچوں میں آتے ہیں بلکہ اِس خیال سے کہ اُردؤ میں اِن کتابوں کا طرز شخریہ نہایت پاکیزہ اور لطبیف ہی ۔ یعنی یہ ہندوستان کی اُس خوئب صورت دبان میں لکھی گئی ہیں جس میں فاری اور اس کی معین عربی اعتمال کے ساتھ شریک ہی ۔ اِن کتابوں ہیں استعادات اور دیگر صنائع و برائع اور نفطی مناسبات کا جزف ایک حد تک استعال کیا گیا جو اور دیگر صنائع و برائع اور نفطی مناسبات کا جزف ایک حد تک استعال کیا گیا جو یہ جزیں ہیں جن کے اہل مشرق بہت شائق ہیں ۔

ان میں سے بہلی کتا بسے آپ واقعت ہیں کیوں کہ اُس کا ترجمۃ اُوتاکہانیا اُن میں سے بہلی کتا بسے آپ واقعت ہیں کیوں کہ اُس کا ترجمۃ اُوتاکہانیا Tales of a Parrot کے نام سے ہوچکا ہی۔ لہذا اُس کے متعلق مجھے کچھ زیادہ کہنے کی صرورت نہیں ۔ دو سرا ایک مشہور تصلہ ہی جسے ہندوستان ہیں ختالفت ناموں سے کئی صاحوں نے لکھا ہی۔ اِن میں دو باغ و بہار ، بہت مقبول ہوا۔ اور اِس نام سے بار بارچھپا ہی۔ اِس کا ایک ترجمہ ارشی زیان میں بھی ہوا ہی۔ اور اِس نام سے بار بارچھپا ہی۔ اِس کا ایک ترجمہ ارشی زیان میں بھی ہوا ہی۔ علاوہ اور باتوں کے اِس کی ایک خوابی یہ بھی ہی کہ اِس میں اُردؤ ہندی کی بہت کی طرب المتنایں اور استعار بھی جگہ کہ آتے ہیں۔ اِس کا نام " باغ و بہار ، کسی قارب عبی ہی۔ وہد تسمیہ اِن الفاظ میں عبی ہی۔ بی اِس کی وجد تسمیہ اِن الفاظ میں بیان گی ہی۔۔

"ہم نام وہم تاریخ اس میں نطلق ہی - تب میں نے بہی نام رکھا جو کوئی اس کو بڑسے گا گویا باغ کی سیر کرے گا ، جیسا کہ اکثر مشرقی کتا بوں میں پایا جاتا ہی - اس قصة میں کئی اور قصة شامل ہیں اور Orlando Furioso

کی طرح تھے کا انجام عام ہی جس میں قصے کے تمام خاص انتخاص شرکیہ ہیں۔
یہ کٹ ب کئی شخصوں کی عجیب وغیب ہی بیتیوں کا مجمؤعہ ہی جن میں عجائب
بکاری کی شان ہرجگہ پائی جاتی ہی اور با وجؤد بار بار اِعا دے کے اہل مشرن
اسے بہت بسند کرتے ہیں مگر اس سے درحقیقت اکتر اوقات قصوں کا کشف
کم ہوجاتا ہی ۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہی کہ یہ قصیدا سلامی دوایات پرمبنی ہے جو
دل و دماغ کے لیے زیادہ قابل قبول اور کشف ہمیز ہیں۔

صاحبوا بیں اب آپ سے "باغ و بہالا کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے سنیال میں کتاب کا ایک نفستر بیدا ہوجائے اور اصل کتاب کے پڑھنے میں آسانی ہو۔۔

یں نے مخصر طور سے ''بہاغ و بہا راکا خاکہ آپ کے سامنے کھینے دیا ہو۔ لیکن اس کتاب کے بڑھتے وقت آپ بہت مغیداور کار آبد بات یہ بائیں گے کہ اِن تصوّل ہیں ہر صفح پر آپ کو قومی خصوصیات کے متعلق البی بائیں ملیں گی جہیں اصلی ہندوستان کے سبھنے ہیں بہت کارآبہ بور گی اس قسم کی بائیں قصقے کے ہر صفح میں بائی جاتی ہیں اور اِس بین شک نہیں کہ اِس قسم کی بائیں قصقے کے ہر صفح میں بائی جاتی ہیں اور اِس بین شک نہیں کہ بعض جگہ نذہ ہی جوش اور ظلم کی کارستا نیاں اِس ناگوار طریقے سے بیان کی گئی بعض جگہ نذہ ہی جوش اور خلاف قیاس معلوم ہوتے ہیں ، لیکن بہت سے حصے ہیں کہ وہ حصے کسی قرر خلاف فیاس معلوم ہوتے ہیں ، لیکن بہت سے حصے الیہ بین کہ آن کا جوڑ بڑی خوب صؤرتی سے بیٹھایا گیا ہی اور در حقیقت بہت دلیسے ہیں کہ آن کا جوڑ بڑی خوب صؤرتی سے بیٹھایا گیا ہی اور در حقیقت بہت دلیسے ہیں۔ دلیس ہیں۔

ایسے الفاظ دکیمیں گے جوائن اشیاکا مغہوم بتاتے ہیں جو بہت دلجیب ہیں ، اور جہاں تک الفاظ دکیمیں گے جوائن اشیاکا مغہوم بتاتے ہیں جو بہت دلجیب ہیں ، اور جہاں تک الفاظ کا تعلّق ہی آپ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی پائیں گے اور وہ یہ ہی کہ اس کے الفاظ خیالات کی نیابت کرتے ہیں ، کیول کہ اُن کا تجزیر کرنے سے ہم اُن ماڈول تک پہنچتے ہیں جو اندو یورو بین زبانوں کے ایک بہت بڑے ہیں جو اندو یورو بین نیاب ہی اور خود ہماری زبان بھی ایسیں میں شامل ہی اور حقیقت ہندوستانی کی ایک بہن ہی ۔

## بالنحال خطبه

ہم دسمیر سم ۵ ۱۸ع

سنسکرت ہو قدیم آریاؤں کی زبان بھی ، مندوستان کی (جے ویروں ہیں سیت سندھو لینی سات دریاؤں کا والے ملک سے موسوم کیا گیا ہی کبھی عام نربان نہیں ہوئی تھی - سنسکرت سے ڈراموں میں یہ خاص اور بڑے اشخاص کا زبان نہیں ہوئی تھی - سنسکرت سے ڈراموں میں یہ خاص اور بڑے اشخاص کا زبان ہی -عورتیں اور عوام ایک دوسرے قسم کی ہولی پراکرت استعال کرتے ہے۔ براکرت سے معنی غیر شائستہ کے بیش جبیبا کہ بین براکرت سیشے دہلی میں بولی جاتی تھی، اور مجانا، مصنفین نے بہم کو باور کرایا ہے۔ براکرت سیشے دہلی میں بولی جاتی تھی، اور مجانا، یا دبھا کا، یعنی دبیبی ذبان کہلاتی تھی ۔ سیسکرت سی قوی اور غالب زبان نے اس کو جلا دی اور دم مندوستانی زبان ، (مندی) کے نام سے موسوم ہوئی۔ یہ نام سے موسوم ہوئی۔ یہ نام سے موسوم ہوئی۔ یہ نام سنسکرت کو کبھی حاصل مہیں ہوا تھا۔

له ينى يائج دريا بغاب كے اور سندھ اور سرسوتى -

مله ڈرا ما نولیسی سے قبل برہ مت کی تصافیف اوراشوک کے کتبے ایک شم کی پراکرت ہی میں لکھھ کھے تھے جو اُس وقت مقبول زبان مختی -

سله "باغ وبهار، اور" اتارالصناوير" ك ديايي طاحظ مون -

کے البتہ بعض عرب مستقین نے یول جال کی زبان اور تخرین زبان پر إمتیاز نہیں کیا اور دونوں کو کڑھ کردیا ہو بیں کے کسی جگہ لکھا ہو کہ الطینی زبان پر بھی ایساہی ہوا ہو ہوں زبان سے کھی موسوم تہیں کا کئی تھی۔ یہ نام ص اولڈ قریخ (فارم فرانسیسی) کے بیے تحصوص کردیا گیا ہو، جو کہ عہد وسطی ہیں مہل کرکے بنا لی گئی تھی اور کالز Gauls کی فارم بان کے بہتے کیجے نفلوں سے اسے ستوادا گیا تھا۔ سند ۱۰۰ مع کے آغازی پی مسلمان مندوستان بین فاخ کی حیثیت سے بہنچ۔
محود غرنوی نے سند ۱۰۰ بع کے لگ بھگ سب سے بڑھ کر شاندار فتوحات حاصل
کیں اور اُسی وقت سے شہروں ہیں ہندوستانی ، بھاکا ، میں تغیرواقع ہؤا - چارسو سال بعد نیمورلنگ ہو قوم کا مغل تھا ، ہندوستان ہیں داخل ہؤا ، دہلی کو فتح کیا اور زبردست سلطنت کی بنیادیں ڈال دیں جس کو آخرکار بابر نے سند ۵۰ هاع میں مستی کیا - اُس وقت ہندوستانی زبان (ہندی ) فارسی زبان میں بالکل گھل کی جس میں عرب فانحوں کے تسلط اور مذہب کی برولت بے شمار عربی الفاظ داخل ہوں کی جس میں عرب فانحوں کے تسلط اور مذہب کی برولت بے شمار عربی الفاظ داخل ہوں کا سنگی جو ایک قسم کی نہایت غیر معمولی لسانی شرکیب ہیں۔
داخل ہوں کا سنگی بوایک قسم کی نہایت غیر معمولی لسانی شرکیب ہیں۔

اس طرح دومری بند إسلامی زبان وجود میں آگئی ، یعنی شالی زبان اور جنوبی زبان - شال کی بندوستانی کو آردو کا نام ملاکیوں که اس منے شاہی اُر دو ( اسٹ کر) میں جنم لیا تھا اور جنوب یا دکھن کی نبان دکھنی کہلائی - لیکن بندی فنا بنیں بوئی - وہ فارسی یا عربی الفاظ کی آمیزش بغیر در دیوناگری ، تحریب آسیے مندؤول میں جاری رہی ، جنعیں مسلمانوں سے بغیر در دیوناگری ، تحریبی آسیے مندؤول میں جاری رہی ، جنعیں مسلمانوں سے منظنے کا (خاص کر دیہات میں ) شاذو نادر ہی اتفاق ہوتا کھا - غرض واس طرح دو بندوستانی زبانیں ہوتو گئی تھیں ایک ، لیکن پرایہ مختلف تھا ؛ گویا وصرت دو بندوستانی زبانیں ہوتو گئی تھیں ایک ، لیکن پرایہ مختلف تھا ؛ گویا وصرت من من کہا کہتے جی ادر ادخاہ کومن جنم کہا کہتے ہیں ادر ادخاہ کومن جنم کہا کہتے ہی در ہوکہ بندوستان میں منل کا خطاب اُن تمام میلاؤں کو دیا جاتا ہی جو شال سے آئے خواہ دہ نسلاً ایرانی تھے یا تا تاری -

سله مبرا مقدر وی سے ہر کیوں کم اصلی فارس الفاظ مندی زبان سے خاندان میں شامل ہیں -سله زبان اُردو « نشکری زبان » ہر جیسا کر آئندہ چل کرمعلوم ہوگا -

میں دوی کا رنگ تھا۔

مہندوستانی زبان یا ہندوستانی (یعنی ہندوستان کی زبان) کی یہ تفریق (یعنی ہندی اوراُدوؤ) نمہب نے بیدای ہو اور اس میلے عام طور پریہ کہا جاسکتا ہو کہ ہندی ، ہندؤوں کی اور اُردومسلمانوں کی زبان ہو۔

ید ایک مسلم امر ہی کہ جن مندؤوں نے اُردو زبان میں تالیف وتصنیف کی ہی اسلمانوں کے خیلات کو بھی جذب کیا ہی اور اُکن کی نظری کیا ہی اور اُکن کی نظموں کو بڑھ کر یہ بیجا ننا کہ یہ کسی ہندؤ کی ہیں ، بہت مشکل ہے۔

عمومًا مهندی نظیمی آردو اور دکھنی نظروں کی نسبت زیادہ پرزور ہوتی ہیں۔ وہ قدیم عربی نظموں سے مشاہر ہیں، جن میں بہی صفات پائی جاتی ہیں۔ امس کا وہ شعر جوشن پر ہری دونوں پر صادق آتا ہی:-

مداسے بیرونی آرائیش سے مرضع ہونے کی حاجت نہیں ہو،

بلکہ بین آوایش کے ہی وہ مہایت آراستہ معلوم آوتی ہے،

ملکہ بین آوایش کے ہی وہ مہایت آراستہ معلوم آوتی ہی ،

قارسی میں لکھتے رہب اور عام زبان عام بیندگیتوں میں استعال کرتے رہہ،

ماہ ایم ہے ہیں ، معنف ہندی نسانیات ، بھے مطلح فرائے ہی کہ حال کی مردم شاری کی دوست است کروڑ ہمندوستا ہی ہو، اِس کے علاوہ یہ کام ہوائی اور قرب وجوارے مالکہ میں مجھی جاتی ہی ۔ آزیبل سٹرارسکن ہی پر پر پر پر پر پر پر بیان شاہدی ہو سامتی ہی ایک وکیب پھنوں " بینوانی رؤسیم ہروستان کی خاص زبانوں کی تقسیم ، کے جوری منہ برک ہر اور اُس کے سامتی ہی ایک نقشہ بی ویا ہی جس سے ایک نظریں یہ بیان صاف بھی آجا ہی ۔

عوال سے لکھا ہوا ورائی کے سامتی ایک نقشہ بی ویا ہرجی سے ایک نظریں یہ بیان صاف بھی آجا گا ہو۔

عوال سے لکھا ہوا ورائی کے سامتی ایک ایک نقشہ بی ویا ہرجی سے ایک نظریں یہ بیان صاف بھی آجا گا ہو۔

عوال سے لکھا ہوا ورائی کے سامتی ایک نقشہ بی ویا ہرجی سے ایک نظریں یہ بیان صاف بھی آجا گا ہو۔

عوال سے لکھا ہوا ورائی کے سامتی ایک نقشہ بی ویا ہرجی سے ایک نظریں یہ بیان صاف بھی آجا گا ہو۔

ننبس مختاج زبود كابت فولى خداديوك كرجيس فوشفالك برد مكهم جاندين كين

لیکن شدہ شدہ مستند اور مشہور تصابیف نے ہندوستانی زبانوں کو ایک حالت میں فائم کردیا ، جن میں بقول ایک عالم مندیات (ولسن) کے ایک وافر اور نبایت وکیسی اوب کا دخیرہ بایا جاتا ہے۔

حال کے ایک مصنف سید احد نے اپنی کتاب « کنار العنا دید ، پس "آردو زبان کا بیان "کے عنوان سے اِس بارے بیں بر لکھا ہے۔ ہندؤوں کے رائع میں تریباں ہندی بعاشا بولنے چالئے ، ککھنے پڑھنے بیں آئی تھی ۔ سن ، « ۵ بجری مطابق سنہ او اا عیبوی موافق سمت پڑھنے بیں آئی تھی ۔ سن ، « ۵ بجری مطابق سنہ او اا عیبوی موافق سمت مرم ۲۲ کراجیت کے جب مسلانوں کی سلطنت نے یہاں قیام کی او او بادشای

د فرخارسی ہوگیا ، گرزبان رعایا کی وہی بھانٹا رہی ۔ سنہ ہم 9 مرحہ مطابق سنہ ۸ مرہم ع نک بچز بادشاہی وفتر سے رعایا میں فارسی کا رواج نہیں ہوا۔

اس کے چندرور بعد سلطان سکندر لودی کے عبدین سب سے پہلے بندؤ وں میں سے کا سیوں نے جہد سے امورات ملی اور ترتیب وقرین

بهی شروع کرلیا اور فارسی لکھنے پڑھنے کا ہندؤ وں بیں بھی رواج ہوگیا۔

اگرچہ بار اور جہال گیرے عہد مک بہندی بھاشا ہیں کچھنظیر و تبدیل نہیں ہوی تنی ، مسلمان اپنی گفتگو فارسی زبان میں اور بہندو اپنی گفتگو بھاشا میں کمیا کرتے سکتے میں بہنسی بھی امیر ضرو نے فلجی بادشا ہوں کے زمانے

مله ین نیر یا الفاظ این کتاب دو تاریخ بهدوبتاتی اوبیات ، بی تهید کے طور پر استعال کیے بیں -

> ۵۵ صفح ۱۰۲- باب سوم ۵۳ اس لفظ کی تشریج آگے کی جائےگی -

بینی صرت سیج سے تیرطویں صدی یں فارسی زبان میں بعاشا کے نفظ اللے نے شروع يكه عقد اوركي بهيليال اور كمريال اور نسبتين ايسى زبان ميركبى تفی جس میں اکثر الفاظ معاشا کے تھے نفالب ہوکہ رفتہ رفتہ معاشا میں جب ہی سے ملاب شروع ہوا ہو گرابیا نظامی کوجدا زبان کہا . جائے : جب کہ شاہ جہاں بادشاہ نے سند ۱۰۵۸ حمل بن سند ۱۲۸ كے شہرشاہ جاں آباد كبا ادر سر مك كے وگوں كا مجع بوا اكس زمانے میں فارسی زبان اور مندی بھاشا بہت مل کئی اور لیصنے فارسی تفظون اوراكر بحاشاك تفظون بين برسبب كثرت إستعال كتغيرم تبديل بولكي عفرض كم لشكر باوشابي اور أردوم المنصي إن دونون زبادں کی ترکیب سے نئی زبان پیلا ہوگئی ۔اور اسی سبب سے زبان اُرُدو نام ہوًا ۔ پیرکٹرتِ استعال سے زبان کا نفظ محذوث بوكراس زبان كو أردو كهند سك - رفته رفته إس زبان كى تهزيب اور آراستك بوتى كى ايهال نك كرتخينًا سند ١١٠٠ مطابق ١٨٨ اع ك اینی اورنگ زیب مالمگیرے عبدیس شعر کہنا شروع ہوا۔ ا اگرچ مشہور ہوکہ مب سے پہلے اِس زبان میں وکی نے شوکها مگر خود ولی کے اشعارے معلوم ہوتا ہو کد اس سے بہلے بھی کسی نے اس زبان میں شعر کہا ہو کیوں کہ اُس سے شعروں میں اور شاعوں

مله إس نفظ كي تشريح آگے كي جائے گي -

سله اودوے معلیٰ سے مفظی معنی بڑے مشکر کے ہیں - لیکن یہ نفظ بڑے بازار کے مفہوم میں استفال ہوتا تھا - برائے مصنفین کا یہ بیان ہو کہ اِس بازار میں مسلمان اور مندو باہیا سے میں استفال ہوتا تھا - برائے وشکاط بیما ہوا -

کی زبان پرطنز تکلتی ہی - مگراس زمانے کے شعر بہت پھیکے اور بہایت ست بندش کے عظم ؛ پھر روز بروز اس کو ترقی ہوتی گئی ، یہاں تک کر بیٹر اور سودانے اس کو کمال پر بہنچا دیا ؟

بہر کیف اِس آخری دور سے قبل حاتم ایسے در دلوان زادہ سکے دیاہے میں ہو اُنفوں نے ۵۰ اع میں مرتب کیا ، فکھتے ہیں :-

"بی نے تحریر کے لیے وہ زبان اختیاد کی ہی بو بو مندوستان کے تمام صوبوں میں منتعل ہی لیدی بندی ، جس کو بھا گا بی کہتے ہیں کیوں کے تمام اس کو سی کے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نواص میں بھی مقبول ہی "-

بہرمال ہو کچھ سیداحد کہتے ہیں وہ پورے طور پر صیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا ۔ بات یہ ہو کہ اہل مشرق میں نخیل اس قدر زیادہ ہوتا ہو کہ وہ کسی مسلے کے تمام بہلوں پر صحت کے ساتھ غور نہیں کرسکتے ۔ سیداح رکھتے ہیں کہ سلمالو کی فتوحات سند ۱۹۱ع سے سند مرہ ۲۱ع ایک ذبان میں کوئی تغیرہ تبدل نہیں بیدا ہوا ۔ کیکن میرائن اس کے بیکس کہتے ہیں :

ور جب اکربادشاہ کنت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے مکوں سے میں سب توم فدروانی اور فیض رسانی اس خاندان لاٹانی کی سُن کر صنور میں آگر جع ہوئ ۔ لیکن ہرایک کی گویائی اور بولی جدی جدی متی ، اکٹھے

سله میرت کات الشواکے دیاہے میں اس کی طون اشارہ کیا ہو این وہ کہتے ہیں در ریختہ ازدکن است، اسله میرت کات الشواک دیاہے میں اس کی طون اشارہ کیا ہو این ایس مرادون است، اگر می میں اسلامی میں مام دم مندوستانی زبان ہیں ۔ اگر می میں موجد کما جائے تو ہندی تاری ہم بروستانی بھاکا ہوس میں عربی یا فارسی کا کوئی میل نہیں ہوا و دیونا کری حروفت یک کھی جاتی ہو - ہندی ، حال کی جدیر مندؤ زبان ہو -

سه ديباچ باغ ديمار-

ہونے سے آپس میں لین دین ، سووا سلف،سوال جواب کرتے ایک زبان اُرود کی مقرر ہوی ا

اور مزید یہ کہ گیارہ ویں صدی کے اِختام سے قبل فائبا ۱۰۰۰ع بیں مسعود بن سلال نے اشعار ریختہ میں ایک دیوان لکھا جس کا مفہوم وہی معلوم ہوتا ہی جو سیداحد نے بیان کیا ہی - ہندی الفاظ فارسی میں بل جل گئے ، ہوتا ہی جو سیداحد نے بیان کیا ہی - ہندی الفاظ فارسی میں بل جل گئے ، حس کا مطلب دوسر سے الفاظ میں اُردو زبان ہی - علاوہ بریں بہت سے تذکرہ نویس اشعار دیختہ کو صحرتی سے منسوب کرتے ہیں جو اُس نے ۱۵ ال عصر مال تواجع دیوان میں اُس کو موجد زبان ریختہ لکھتا ہی ۔ مال تواجع دیوان میں اُس کو موجد زبان ریختہ لکھتا ہی ۔ ایک سو لیک دو کون یا جنوب ، میں کہنا زبادہ صحیح ہوگا کیوں کہ مسعود نے اُس سے ایک سو ایک سو بریں پہلے ریختہ میں اشعار کے ہیں - بہر طال اُس سے ایک سو سال بعد ہی نفسرو اور نوری نے ریختہ میں غزلیں کہیں -

ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اس کے بعد پھر جنوب ہی میں اُس بولی میں جسے رکنی کہنے اس کے بعد کھر جنوب ہی میں اُس بولی میں جسے رکنی کہنے اس کی کئے۔ یہی طرز اُخر کارشالی (ہندوستان) کے شاعوں نے اپنی فظموں کے لیے اختیار کیا ، وہاں اِس سے قبل مک عام طرت

سله [بعنى مسعود بن سعدين سلمان - ع -ص - ]

سله اص تذکروں میں بیان کیا گیا ہے کہ سعدی نے موبرس کی عمر پائی (بیدالیش ما ۱۹ اع وفات ۱۹۱۱) اور شن سال تعلیم کے تیس اور شن سال تعلیم کے تیس ال تعلیم کے تیس سال میں ملائے جائیں تو مور سال ہوتے ہیں لہذا ۔ ہوا م سے ۱۹ ما اع تک انھوں نے سفریا۔ سال میں ملائے جائیں تو مور سال ہوتے ہیں لہذا ۔ ہوا م سے ۱۹۰۰ اعتمال اور کلام ریجیۃ جو آن سے مشوب کیا جاتا ہی آس وقت کہا ہوگا جب کہ وہ سفر کررہے سنے ۔ اور کلام ریجیۃ جو آن سے مشوب کیا جاتا ہی آس وقت کہا ہوگا جب کہ وہ سفر کررہے سنے ۔ اور کلام ریجیۃ جو آن سے مشوب کیا جاتا ہی آس وقت کہا ہوگا جب کہ وہ سفر کردہے سنے ۔ اور کلام ریجیۃ جو آن سے مشوب کیا جاتا ہی آس وقت کہا ہوگا جب کہ وہ سفر کردہ سے خطاب کا میں میں جو استخلاص کا در مراشخص ہی جو استخلاص کا در مراشخص ہیں ۔ یہ سعدی شیراندی میں میں جو استخلاص کی در مراشخص ہی جو استخلاص کا در مراشخص ہی جو استخلاص کی در مراشخص ہی در مراشخص کی در مراش کی در مرا

إسى ملك بين إذا بر-عبدالحق)

فاری ستمل تقی - پس سو کھویں صدی ہیں ہم بہت سے نامور شعرا کے نام پاتے ہیں ۔ مثلًا شاہان کو کلنڈہ میں قلی قطب شاہ ، عبداللہ قطب شاہ اور ابواحسن نانا شاہ - اِن کے علاوہ افضل ولی ، غورتی عواصی ، رسمی وغیرہ ہوئے ہیں ۔ شالی ہند کے شعرا نے کہیں اٹھا تھویں صدی عیسوی میں شہرت حاصل کی حاقم کی جو شرحویں صدی از ویں بوا دہلی کا فالبًا بہلا شاع ہوج میں نے اُردویں کھے نیونا شروع کیا اور وہ اِس کا اقرار کرنا ہو کہ اُس نے عام زبان (اُردو) ہیں کھے کا اُس وقت فیصلہ کیا جب کہ ولی کا دیوان دہلی ہی چا اور پھر (شمال کے ) دیگر شعرا نے اُس کی تقلید کی ۔

ہواب یک دستیاب نہیں ہوئے اور بس کا بتا صرف اس طرح لگا کہ بعض مصنفین اُ اُن کا حوالہ اپنی کتابوں میں دیا ہی - ابھی بہت سے ایسے ہوں کے جن کا نام ونشان مجھے اب تک معلوم نہیں ہوا ہی -

اس سے باسانی یہ قیاس ہوسکتا ہی کہ اِس کتاب سے جدید اِدیشن کے لیے میرے پاس کس قدر جدید سامان جہیا ہوگیا ہی الیکن اِس وقت میں مخصراً صرف اُل ایران اور گابوں کا ذکر کروں گا جو ہیں اِن ذرائع سے معلوم کرسکا ہوں۔

اہلِ ایران اور اُن کے تنتیج میں ہندی مسلمان سوائح (اور خاص کر ہے تھے اور جیسا کہ ہمارے ہاں کا حال ہی اور اُل میں مورٹ کا رہے وفات مفقود نظر آئی ہی ۔لیکن یہ نذکرے بجارے تجارتی مفاد کی اور بالی مورٹ کو اور ایس جیلے سے آئیس اینی فصاحت و بلاغت اور حل کھول کے کی جاتی ہی اور اس جیلے سے آئیس اینی فصاحت و بلاغت اور دون سلیم کا اِنہا رکتے ہیں۔ وقع ملتا ہی اور عمدہ عمدہ اشعار اِنتخاب کرکے ایک ذدق سلیم کا اِنہا رکتے ہیں۔ درحقیقت یہ تذکرے ایک قسم کے منتخبات (بابیاض) ہیں ، جن ہیں شعراکی زندگی کے حالات پُرشکوہ اور شاندار مدح سرائی تک مخاول ہوئے ہیں بوتے ہیں اور اکٹرائی کی صفح تک چلے جاتے ہیں اور اکٹرائیں ہوئے ہیں بولے اور فات مدح کے بعدد میں سواے شاع کے اور کھی بنیں ہوتا۔ بعض اوفات مدح کے بعدد میں سواے شاع کے اور کھی بنیں ہوتا۔ بعض اوفات مدح کے بعدد میں سواے شاع کے اور کھی بنیں ہوتا۔ بعض اوفات مدت کے بعدد میں سواے شاع کے اور کھی بنیں ہوتا۔ بعض اوفات مدت کے بعدد میں سواے شاع کے اور کھی بنیں ہوتا۔ بعض اوفات مدت کے بعدد میں سواے شاع کے اور کھی بنیں ہوتا۔ بعض اوفات مدت کے بعدد میں سواے اور شاندان مدت کے بعدد میں سواے میان میں کھی ہوتا کے بعدد میں اور کھی بنیں ہوتا۔ بعض اوفات مدت کے بعدد میں سواے کے نام کے اور کھی بنیں ہوتا۔ بعض اوفات مدت کے بعدد میں سواے کو سام کے اور کھی بنیں ہوتا۔ بعض اوفات مدت کے بعدد میں اس میں میں سواے کو سور کھی بنیں ہوتا۔ بعض اوفات مدت کے بعدد میں سورٹ کھی ہوتا کی سورٹ کی سو

کے وے ویلے جاتے ہیں اور کھی صوف ایک ہی شعر ہوتا ہی - تذکرہ نویس اِن تزروں میں اپنی روشناسی اور شہرت کا بھی بہلو کال لیتے ہیں - بعض مصنفین یا شعراکا ذکر کرتے کرتے اپنا نام بھی کہیں ند کہیں نے آتے ہیں - اکثر اوقات وہ این حالات کسی قدر تفصیل سے مکھتے ہیں ، جفعیں دیکھکر یہ اُرزؤ بیدا ہوتی آگا

بیں ، تیس <u>صفح</u> تک شعروں کا انتخاب ہونا ہی اور کبھی صر*ف دو ہی تین شعر نو*کے

كدكاش وه ووسرے شوامے حالات بمي اسي طرح لكھتے ؛ اور ابنے اشعار نقل كرنے میں بھی تھی نہیں چو کتے - یورب میں موالح عمری کے مولف کی کوشش یہ ہوتی ہوکم جہاں تک مکن ہوہ صنفین یا شعرا کے ذاتی حالات تفصیل سے بیان کیے جائیں۔ اس کے برخلاف ہندوستانی تذکروں میں شاعروں کے ذاتی حالات کی تفصیل مطلق مہیں ہوتی مصحت کا بھی بہت کم خیال کیا جاتا ہی - آن شاعروں کو قدیم کہا جاتا ہم بوکسی دوسرے سے پہلے گزرے ہیں اور مولف اینے ہم عصروں کو شوائے جدید مکھتا ہی ساریخ اور سنداور خاص کر الرسخ پیدائش ان تذکروں میں شاذ و نادر ہی ہوتی ہی کیوں کہ اہل مشرق بیدائش کا رجسٹر نہیں رکھتے اور عمومًا اپن عربیں جانتے ۔ اِس لیے شاعرے اشعاری زبان دیکھر فیاس کرنا پڑتا ہی کہ برکس زمانے پاکس صدی کاشخص ہی ، لیکن اِس میں بھی بڑی وشواری واقع ہوتی ہو کیوں کہ کتابوں کی نقل درنقل میں بہت سے الفاظ کھے کے ہے ہوجاتے ہیں۔ برحال إن تذكرون كے مُولف بہت ہى كم درجه ادر بعض اوفات كم نام شعر کے ناموں سے اپنی کتا بول کو ضخیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ یہی حال ہما رے ہاں کے سوانح لکھنے والوں کا ہرجواپنی تالیعت کا جم بڑھانے کے لیے کھود کھود کے كم نام لوكون كاحال لكھتے ہيں - ايسے ہى موقع كے ليے كؤير نے يرشعر كھے ہيں:-"ا يسے بے حقيقت ناموں كو بو بھولنے كے يے بيدا ہوئے ہي ، غيرفاني شهرت ديين كى كوشش سعي لاحاصل ہى - تاريخوں ميں ان كا ذكر كرنا كم

ائندہ نسلیں اُن کی طرف متوج ہوں ، محض بریکار ہی "ایسے تذکرے ، ظاہر ہی ، عدہ تنقید کے نمونے نہیں ہو سکتے - اِن تذکر و بیں بہاں کہیں ایک ہی نام کے دو یا کئی شاعر آجاتے ہیں ، وہاں بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہی اور تفصیلی حالات نہ ہونے کی وجہ سے صبح اور قطعی فیصلہ نہیں ہوسکا۔ تا ہم یہ تزکرے ایک خاص قسم کی تالیف ہیں، جو دلجیسی بھی ہیں اور فابل قدر ا اور بہی وجر ہرکہ بہت سے لوگول نے اس قسم کی تالیفات پرطیع آزمائی کی آر إن تذكرون ميں ضمنًا ايسى باتين مكل أتى بي جو مندوستان كى ادبى تاييخ كے يا اہم ہیں - مثلاً ان کے مطالعے سے یہ معلوم ہونا ہو کہ ہندوستانی ، اوب وشمرکا ترقی کے لیے مشاعرے کرتے ہیں - یہ ایک قسم کی ادبی مجلسیں ہیں جوشاعری ى مشق اور ذوق بيراكرنے كے ليے كى جاتى ہيں ؛ جهال شعرا اور اہل ذوق بن فی البدییر یا بہلے سے کے ہوئے اشعاریں نوب نوب مقابلہ ہوتا ہو۔ الی مجلسیں سندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں مشقد موتی میں ، جن میں عمواً بندرا يا يس شخص بوت إي إيسب إهم يراسط كلف اور متاز خاندانول ك أوكر ہوتے ہیں - مولوی کرم الدین نے ، جن کا ذکریں اسکے جل کر کروں گا، کھ عرصہ بؤاایک خاص رسالے و گل رعنا ، بی جو دہلی سے شائع ہوا ہو ایسے مشاورا کی نظموں وغیرہ کا ذکر کیا ہی - اِن کے علاوہ ایسی مجلسیں بھی ہوتی ہیں جال تصرفا فضى سنا سناكر، لوكول كورجهات إي المسين فضر خالول مين ايك مرزاسي جوفرى قصى برى خوبى سے بيان كياكرتے تھے۔ يہ قص قلم بدكر اليه كئے باليہ ان تذكرون بين ترتيب حروف ابجدك كاظ سے بوتى بو ق بو- اورية ترتيب تخلصوں کے اِمتبار سے کی جاتی ہی ۔ ایکن بعض میں ترنتیب مختلف بھی ہوتی ہ بہت سے ہندوستانی تذکرے فارسی میں لکھے کئے ہیں ، کیوں کر کھوا بہلے تک اخلاقی [اور علمی] کتا ہیں اِسلامی ہند کی علمی زبان ہیں تالیف ہوتی تا پہلے ہمارے ہاں بھی یہی حال تھا اسٹلاً ویوبوا (سِلوی اُس) نے فرانسیسی زما کی نحد لاطبنی میں تکھی اور بیٹرارک نے اپنی اطالوی نظموں کی تغرب لاطبغ المه سكريش انجن نرنى ديسي تعليم كي ربوط ه ١١ مرع كي بهلي شفا بي كي بابت - مرتب وأكم طاخبراً

تاليف كي تقي -

اسی خیال سے کہ ہندوستانی تذکروں کی خربیوں اور نقائص کا کابل اندازہ ہوسکے (اور اِن تذکروں میں خوبیوں سے نقائص زیادہ ہوستے ہیں) میں بہاں دو بیان نقل کرتا ہوں ۔ یہ دونوں کطف (مرزاعلی خال ) کے تذکرے دکاش ہند " سے جھے ہیں۔ ایک اِن میں سے مختصر ہی دومراطولی ۔ مختصر بیان نامور شاعر حالت کا ہی جوس کا ذکر میں ایجی کرجیکا ہوں اور جس کے حالات دو مرے تذکرہ نوبیوں نے کسی فرر تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ در حالت دو مرے تذکرہ نوبیوں نے کسی فرر تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ در حالت تخلص ، شاہ جہان آبادی ، اور سشہور ریختہ کوبوں میں سے در قیاء محمر شاہ بجہان آبادی ، اور سشہور ریختہ کوبوں میں سے بیان عقا ، سم عصر شاہ بجہان آبرہ اور مرزار نیج سودا کا ۔ شاء خوش بیان عقا ، صاحب دو دیوان عقا ۔ ایک دیوان میں خرج ایمام کیا ہی اور در مرزا بیام کا تو در مرزا بطرز ایمام کیا ہی۔ جاسے ہی طور ستاخرین اور طرز ایمام کا تو در مرزا بطرز ایمام کیا ہی جب بیں شعر کا انتخاب کیا ہی جس کا نمونہ بیں سے جس شعر کا انتخاب کیا ہی جس کا نمونہ بیں سے جس شعر کا انتخاب کیا ہی جس کا نمونہ بیں سے جس شعر کا انتخاب کیا ہی جس کا نمونہ بیں سے جس شعر کا انتخاب کیا ہی جس کا نمونہ بیں سے جس شعر کا انتخاب کیا ہو جس کا نمونہ بیں سے جس شعر کا انتخاب کیا ہی جس کی سے جس شعر کا انتخاب کیا ہو جس کا نمونہ بیں سے جس سے جس شعر کا انتخاب کیا ہو جس کا نمونہ بیں سے جس سے جس سے کھی ہوں ) ۔

دوسرا بیان شاہ ابوائحس بادشاہ گولکنڈہ کا ہی جو ۱۰۸۰ سے ۱۰۸۰ ای بین تو قبید میں تخت پر بیٹھا اور جب اور نگ زیب نے ۱۲۹۰ عیں گولکنڈہ فتے کیا تو قبید کرلیا گیا اور آسی حالت قید میں مہ ، اع میں انتقال کرگیا۔ وہ اپنے بینٹروعبالٹ قطب شاہ کی طرح ہندوستانی کا شاع ہی نہ نقا بلکہ ہندوستانی اوب کا سربیت تھا۔ اور مبخلہ اُس کے دوسے عہددہ داروں کے مرزا ابواتھا سم کی نبیت میں نقا۔ اور مبخلہ اُس کے دوسے عہد مادوں کے مرزا ابواتھا سم کی نبیت میں نقا جاتا ہی کہ وہ اپنے زمانے میں دکن کے مشہور شاعوں میں شار کیا جاتا گا۔ سان کیا جاتا ہی کہ وہ اپنے زمانے میں درفان سام عشرت دوست کا ابوائی تانان ہی۔ مدال اور اِس گرای اِس بادشاہ عشرت دوست کا ابوائی تانان ہی۔

جن آیام کہ عالم گر خدر مکان نے عادل شاہی اور نظام شاہمیوں کو زیر و زبر کیا اور صوبۂ دکن کو بعد بہت سی خرابی کے لیا، تو ابوالحن تاناشاہ بھی نظر بندی میں آئے اور فلک نیرنگ باز نے بدلے اُس عیش وعشرت کے اور ہی رنگ دکھا کے - سامان عیش سب برہم ہؤا اور جمع ارباب نشاط صلقہ مائم ہؤا - خلد مکان نے جس قدر تنگی اِن کے اوقات میں جاہی، اِنھول ۔ فی قدر میں جہت ساخہ آتی بات نے قبول کیا ، لیکن عقے کے مقدم میں بہت ساجت سے ساخہ آتی بات کے قبول کیا ، لیکن عقد کے مقدم بنایت ہی، جو رعایت کہ اِس کے سامان میں ہوگی وہ عین عنایت ہی۔

ازب کہ یہ بادشاہ عشرت دوست آگھ بہرنشر عیش یں مخور رہاتھا،
حقہ ایک دم منہ سے نہیں جھٹا تھا ، اور یہ بجی معمول تھا کہ بعد ہرچلم کے
ایک شیشے سے گلاب کے حقہ تازہ ہودے ، پھر ایک شیشے میں بیشک
کے حقہ بردار نیچ کو بھگو دے ۔ شغل میں عیش و نشاط کے ازب کہ راتوں کو
کم سوتے تھے ، سپیکھوں شیشے گلاب خالص اور عرق بیرشک کے دن
رات میں خرج ہوتے تھے ۔ یہ سب احوال مفقل خلد سکان کو معلوم تھا۔
ملاوہ اِس کے بادشاہ نے اِس عجز سے کہلا بھیجا ، بارے سول شیشے گلاب
علاوہ اِس کے بادشاہ نے اِس عجز سے کہلا بھیجا ، بارے سول شیشے گلاب
اعلیٰ سے کئی دن بموض وصول بھی آئے۔
اعلیٰ سے کئی دن بموض وصول بھی آئے۔

سُرِیمان الله ! یا توحقہ آ تھ بیرسنہ سے نہیں چھٹنا تھا ، اور اُن کے دور محفل کے رشک سے دھواں صدکا حقہ سر اسمان میں گھٹنا تھا ، یا بیج سے فاک حقہ بازے آ تھ جلیں دن رات میں یہ بینے کھے اور گھونٹ گوٹ کے معرب بہت و تا ہے ساتھ جلتے تھے ۔

ا س بیں بعد کئی دن کے حضرت خدمکان نے فرایا کہ سولہ شیشے گاب اور بیدمشک کے ہردوز حقے کے مصرت بیں آنے اسراف ہی، اوراُمودات مراف ہی اوراُمودات مرافی میں یاس خاطر بیجا بے جا اور کلفی رہمی معاف ہی آ کھ شیشے ہردوز بہاں سے جایا کریں - ایک شیشے سے بعد ہر چا کے حقہ تازہ کرکے آگھ چلیں دن رات میں بیں -

جب حضور سے ہردوڑ آگھ شینے آنے گئے تو یہ دن رات میں لاچار چار چار چار سے ول بہلانے گئے۔ یہ ماجراس کر خلد مکان نے صدک مارے چارشینوں کی اور تخفیف کی - ایخوں نے اپنے حقہ بردار کو دو جلوں کی بردانگی دی - بعد کئی دن سے جب دو شیشے اور کم ہوئے توایک چلم دِن رات ہیں یہ بیا کرتے نئے - جس دِن اُن دو شیشوں کا آنا جی موقوف ہوا ، بعد تین دِن کے حقہ بردار نے عرض کی کہ فدوی نے بہاں بناہ کی دولت سے اِتنا کے بعد خرج کے جمع کیا ہو کہ دس جلیں دور اِسی خرج کے مع کیا ہو کہ دس جلیں دور اِسی خرج کے ساتھ سالہا سال بلاسکتا ہی، اُمید ہو کہ بھیڈی خانے کے خرج کا غلام کو حکم ہو وے کہ نہال نمک طلال کا زین میں سرخود کی کے دور کے بہال نمک طلال کا زین میں سرخود کی بود در این میں سرخود کی بود در این میں سرخود کی بود سے ارتشاد فرایا کہ حضرت اعلیٰ کو اُنورات شرعی کا بہ شدت

الم بی مسلمان کھانے اور لباس بیں بجائکلقات سے پرمیز کرتے ہیں - وہ قہوسے اور تمباکو نیزدد ہری قیم کے میش وعشرت سے بھی جس کا تا ناشاہ عادی تھا ، اِجتناب کرتے ہیں -

دھیان ہی، اگر چر مسجد کا کھود ڈالن ، خزانہ اُس کے نیچے گوائن کر بہایت آسان ہی۔ توجو ہمارے مصرف بیجا کا کفیل ہوتا ہی، ابھی ایک وم میں جمع پونچی کھوکے سربر ہاتھ دھرکے روتا ہی۔ غرص اُس دلن سے بھر صفر نہ پیا ، جب تک کہ اُن کی نظر بندی میں رہے اور اِس مرائے فانی سے نہ پیا ، جب تک کہ اُن کی نظر بندی میں رہے اور اِس مرائے فانی سے

عالم باق كو تشريب بي كيا-

الله المجان الله المجنّم حقیقت بی سے اگر کوئ ویکھے تو دنیاجک حسرت ہی، بلکہ خاند زحمت -

> کرحر ہی خسرو جم لطف کیقباد کدهر ؟ کہاں سکندرو داراکہاں ہی کیکاؤس؟ جوست جاہ ہی دیکھیں وہ چم عرب سے کھائن کے سالھ گیا ، نجر صرت وافسوس۔

اگرچ ملک گری اور کشورسانی کے معاسلے کو سبھنا شا ٹاپن عالی تبار
پرختم ہوا ہی ، گدائے گوشرنشین کو دخل اِن اُمورات بین کیا ہے۔ لیکن
بیضے دانشمند کہتے ہیں کہ خارمکان نے اِستیصال بادشا ہان دکن کا
جو اِس محنت سے کیا اور کہ سجد کو کھدوا کے قد وہ کچھ مظلم اپنی گرون
پر لیا۔ خدا جانے اِس حرکت کا کیا مفاد ہی۔ مخصیل حاصل سے بھی
پر لیا۔ خدا جانے اِس حرکت کا کیا مفاد ہی۔ مخصیل حاصل سے بھی
اِس میں کچھ کیفیت زیاد ہی ۔ کس واسطے کہ پیش از تسخیر دکن سے بھی
خراج وبلیج اُس طون سے چلا آتا تھا اور بادشاہ ہندوستان کا، شہشاہ
کہلانا تھا۔ بال اِس مشقّت کا اُجی بہ نظر آیا کہ اِس تردد نے شاہنشاہ
کو بادشاہ کردکھایا۔

له (كرمسي حيدرا باد كا كهدوا نا خلات واقعه بي - عبدالحق)

وا قعت رموز ملک سے ہیں شاہ شہر مار۔ ہو تو گداے گوشرنشیں بطعت کچے نہ بول<sup>ک</sup>

غرض شاہ عالی جاہ ابوالحس تانا شاہ کی طرف ہوگ اِس مطلع کو منسب کرتے ہیں احد باعتبار محاورہ دکن کے اور بندش ادیم کے اکران مطلع میں ہی ایرانیم خال مرحم میں گفتگو پر لوگوں کی گوش دل کو دھرتے ہیں -مطلع یہ ہی :-

کس درکہوں ، جاؤں کہاں ، جھ دل پو بھل بھیرات ہی ہی اکس درکہوں ، جاؤں کہاں ، جھ دل پو بھل بھیرات ہی ہی اس

اگرچ جنوب کی متروستانی بولی بینی دکنی میں مقابله شمالی بولی بینی اُردو می میں مقابله شمالی بولی بینی اُردو می مطویل نظیمیں پائی جاتی ہیں ، شمالی زبان میں مفوظ ہیں ، تاہم شمال کی زبان کو ہمیشد

١٥ [مسنّف في حافظ ك إس منع كا ترجمه كيا ير:-

رموز ملکت خویش خسروال دانند گداید گوشه نشینی نو حافظا مخوش (عبدالحق) ] عدم مستّف تذکرهٔ گلزاد ابراسیم-

سله [قائم نے یہ مطلع عبداللہ قطب شاہ سے (جو ابوالحن تانا شاہ کا ضراور اُس سے قبل عکران تھا) منسوب کرکے اِس طرح نقل کہا ہی:-

کس در کہوں کا ن جاؤں میں مجھ دِل پہ کھن بچپارٹ ہی کیس باف گئے ہوں گے سجن یہاں جیو بارہ باٹ ہی ( پج )

کیمی(اس بیان کے ترجعے میں مصنف سے کئی جگہ غلطی ہوگئی ہی بہاں یہ تمام بیان اصل سسے نقل کمیا گیا ہی - (عبدالحق )] تفوق حاصل رہ ہی کیوں کہ وہ بہت باقاعدہ لکھی جاتی ہی - اور اسی لیے تمام ترکت بیت جن کا میں اور اسی کے تمام ترکت جن کا بیں ذکر کروں گا اُردو شاعروں سے متعلق ہیں ، دکنی شعرا کا ذکر محض ضمنا سر کہاتا ہی - مبرسے قول کی تصدیق میرے اُس بیان سے ہوتی ہی جو وہ نکات اِنفرا کے دیبا ہے میں فرماتے ہیں :۔
کے دیبا ہے میں فرماتے ہیں :۔

دد اگرید رمیخته در دکن است ، چوں از آنجا یک شاعر مربوط برنخاسته، لهذا شروع بنام آنها مذکرده وطبع ناقص مصروف اینج نبیت که احوال اکثر آنها ملال اندوزگردد ، مگر بیضے از آنها نوشته خوا پرشد "

ہندی شعراکے خاص تذکرے ہیں جفیں «کب مالا» کہنے ہیں الیکن جس قلاا مرے علم ہیں آئے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں - مجھے ہندوستانی مصنفین کے تقریراً ستر تذکروں اور منتخبات وغیرہ کا علم ہی - یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہی الیکن مناوسالا کی ادبی تا ریخ میں ان سے کھے کام نہیں لیا جاتا - اِس لیے میں اِن میں سے ہرایک کٹاب کا کھے ذکر کروں گا۔

مفنمون زیر بحث کے لحاظ سے ہندی شعرا کے تذکروں کا ذکر سب سے اوّل ہونا چا ہیں ۔
ہونا چا ہیے ، اِس لیے کہ اِن بی جن شعرا کا ذکر ہر وہ مفا بلتاً مقدّم ہیں ۔

۱۰ « بھگت مال " ( بھگت مال) ورحقیقت وشنوی فرقے کے ایسے ساووں کے تذکر سے ہیں جو بھجنوں کے بھی مصنّف ہیں ۔ ہندی در اُسل ہندو مصلحین کی زبان کے برو ہندی ہیں نہیں یکھتے ، وہ سنکرت ہی زبان کے شیدائی ہیں ۔
شیدائی ہیں ۔

ورويائي" كهلاتي بي واس نام كي وجديه بمركد أن مين جو سفرع بوت بي اور برمصرع بين آله مازا بوت بي جيه "اشتيائ" كية بي اجن مي كاآخرى مصرع نظم کے شروع میں ومرایا جاتا ہی - یدنظیس ایک قسم سے بھی یا ہندی سے مقبول نرمبی گیت بی جو مندوی یا قدیم مندی نبان میں وشنوی سادھووں کی تعربیت میں ہوتے ہیں - بر بھی بہت مشہور ہیں اور نا بھاجی کی برولت ہم تک سنجنے ہیں۔ نابھاجی غود سادھومنش آدمی تھے اور مادرزاد اندھ تھے۔ اُنھوں نے بر بعبکت مالاسند م ، د واعیس لکھی ۔ شاہ جہاں کے عہدیں (۱۹۲۸-۱۹۲۸) نرائن واس نے إن نظروں میں کچھ اصلاح کی ، مجرستہ ۱۳ عاء میں کرشن واس نے اور اُس کے بعد پرما واس نے اِن میں کی اضافہ کیا ۔ داگ ساگرنے جوزمانہ مال کا مصنّف ہر اور میں نے "راک کلیادرم" مرتب کی ہر (جس کا ذکر میں عنقریب كروں گا) ، تجعكت مال كا ايك حديد الديش شائع كرنے كا اعلان كيا ہواليكن محصر اس كى اطلاع نبيس كه وه الديش شائع أنوا يا نبيس - أردؤ ميس بعي اسكا ابك الدين بركيكن مجهد أس كاعلم نبيس - غرض كراصل نظيب مع اصاف كي بھگت مال کہلاتی ہیں - اِن میں سے ہرایک سوانے عمری جو پائ سے شروع ہوتی ہوا ور جونظیں کہ بطور تنرح کے ہیں وہ ٹیکا کہلاتی ہیں -يس ابني كتاب " مندوستاني اوب كي تاريخ " كي تاليف اوراشاعت کے وقت مرف کرش واس کے اڈیش سے استفادہ کرسکا -لیکن اب مجھے برباداس كافلى نتخريمي دستياب بوكيا بربويورب ببس ادر بورير برباداس جس سے معنی مجبوب بعنی کرش کے غلام کے ہیں ، بنگال کا رہنے والا تھا۔ اس صویے میں مندو، علاوہ است صویے کی زبان بنگائی کے ہندی میں ہی

للهينة إن اورمسلمان مشل مسلمانان صويحات شال ومغرى ،أردو إستعال

کرتے ہیں - اِس شخص کا تعلق وشنو یوں کے ایک خاص فرقے سے ہی جس کا ابن نتیا نند نقا۔ بھگت مالا کی شرح جس کا وہ مؤلف ہی ، کبت کی بحر ہیں ہی اور اس کا صحیح نام « بھگت رس بودھی » ہی جس کے لفظی معنی «بھبگتی کے رس کا علم » ہیں - بریاداس کے بیانات « ورش تنت » کے نام سے مشہور ہیں اور بھگت مال « بھگت مال بھی کی اور سے جس کا برمصنف ہی ۔ سے اُس قدر مشہور مہیں جس قدر بھگوت کی وج سے جس کا برمصنف ہی ۔ سے اُس قدر مشہور مہیں جس قدر بھگوت کی وج سے جس کا برمصنف ہی ۔ سے اُس قدر مشہور مہیں جس قدر بھگوت کی وج سے جس کا برمصنف ہی ۔ سے اُس قدر مشہور مہی ہی تاریخ ، یہ بھی جھگت مالا ہی کی سی کتاب ہی ۔ اِس کا مؤلف گھوا چھرن ہی ۔ یہ بچو دھویں صدی کا ہندی شاعر ہی اوراس کا تصنیف سے اور بھی جند کتا ہیں ہی ۔

سرد در راگ کلپادرم، ، جس کے معنی راگ کا درختِ مراد یا شجرہہت ہیں۔ یہ عام مقبول گیتوں کا بہت صخیم مجوعہ کو رخفینا ۱۸۰۰ صفیم)۔ اِ ہے سری کوشنا نند دیاس دیو نے مرتب کیا ہی ، جس کے صلے ہیں دہلی کے بادشاہ نے اُسے راگ ساگر کا خطاب عطا فرمایا ، اور یہ خطاب اب اُس کا تخلص ہوا ہو۔ راگ ساگر کو رہمی ہی اور علا قریمیو الر ہیں دیو گردہ کوٹ یا اور ب پررکا رہنے والا ہی ۔ جو اشعاد اُس نے اِس مجوعے ہیں جمع کیے ہیں ، اُن کی تعداد براہ لاکھ بجیس ہزار ہی ۔ یہمیو مرکفت بی سرم مراع میں جھینا شروع ہؤا اور مارہ لاکھ بجیس ہزار ہی ۔ یہمیو مرکفت بی سرم مراع میں جھینا شروع ہؤا اور مارہ کا میں ختی بیان کیا ہو اور مارہ کی میں خوا ہو کیا۔ اِس مراع میں جو اِس کیا میان کیا ہو اور میں خوا کیا ۔ اِس مراع میں خوا کیا ۔ اِس اُس کے برح کے بیا بائیس سال کا سفر کیا ۔ اِس اُس کے برد اُس کی بردات بہت سی ایسی نظمیں محفوظ ہوگئیں جواب تک نامعلوم عیں شخص کی بردات بہت سی ایسی نظمیں محفوظ ہوگئیں جواب تک نامعلوم عیں شخص کی بردات بہت سی ایسی نظمیں محفوظ ہوگئیں جواب تک نامعلوم عیں شخص کی بردات بہت سی ایسی نظمیں محفوظ ہوگئیں جواب تک نامعلوم عیں شخص کی بردات بہت سی ایسی نظمیں محفوظ ہوگئیں جواب تک نامعلوم عیں شخص کی بردات بہت سی ایسی نظمیں محفوظ ہوگئیں جواب تک نامعلوم عیں محمول کیا کہ برداد بہت سی ایسی نظمیں محفوظ ہوگئیں جواب تک نامعلوم عیں ان کیا کہ برداد کیا کو برداد کیا کہ برداد کا اس کا کہ برداد کیا کیا کہ برداد کیا کہ برداد کیا کیا کہ برداد کیا کیا کہ برداد کیا کہ ب

مله ديكه اتح ولس ، "ايتيافك ري مريز، علد ١١ ، صفحه ٥ -

عله "بندوستاني ادب كي تاييخ ، جلداول صفير ٥٠٠٨-

مالانکه آن کے مصنف مشہور و معروف شاعر تھے ۔ « ماگ کلیا درم » بین کئی فصلیں ہیں ، جن میں بڑی بڑی سات ہیں -

« راک کلیا درم » بین لئی تصلین ہیں ہونہ بین بڑی بڑی سات ہیں۔

پہلی میں مختلف داگوں کی نظییں ہیں جو ۱۹۱ صفح کی ہی - دوسری میں صرف

سور ساگر ہی اور وہ ۲۰۰ صفح کی ہی - نیسری میں بچر ہم ہم ساسے می ہی بختلف

ہند کو مسلمانوں کے گیت ہیں ۔ بچو تھی ۲۵ اصفح وں کی ہی بچس میں بہال اور

ہولی کے گیت ہیں - بچو تھی کے دو حصے ہیں ایک میں محصر بی اور

دوسرے میں خبال ہیں - بہلا حصد ۸۰۷ صفح کا اور دوسرا ۱۵۱ کا - جھٹی

فصل میں حرف غولیں اور رہے ہی ہیں جو ۲۱ صفح کا اور دوسرا ۱۵۱ کا - جھٹی

مد صفح ہیں اور اس میں داجہ جورتی اور گوبی جند کا کلام ہی - اگرچ میہ کتا ب،

میسا کہ اِس کی تفصیل سے ظاہر ہی ایک قسم کا مجموع انتخابات ہی کیکن اِس میں درج

میسا کہ اِس کی تفصیل سے ظاہر ہی ایک حسن شاعوں کا مقبول کلام اِس میں درج

تذکرے کی بھی حیثیت ہی کیوں کہ جن شاعوں کا مقبول کلام اِس میں درج

ہو اُن کے کھی کھی جالات بھی کھے ہیں -

ہم - افسوس ہو کہ مجھے اسجان چرنز؛ کے متعلق زیادہ واقفیت نہیں - اس میں دوسو سے زیادہ سندی شاعوں کا حال ہی جو سودن کوی ۔۔۔ نہ

۸ بم ۱ اع میں لکھی ۔

۵ - دکوی برتز، - یه کتاب جناروهن نے مرتبی میں لکھی ہے - اس یہ کئی ہندؤ شاعوں کے حالات ہیں -

اب ہم آن تالیفات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو صبیح طور پر تذکروں کے نام سے موسوم ہیں اور جن کا تعلق خصوصیت کے ساتھ إسلامی مبندوشانی سے اکر - یعنی اُس بولی سے جو اُردو کہلاتی ہی -

یہ تذکرے جدید ہی جہاں کک میراعلم ہی سب سے بڑا نا گزشتہ

صدی ( انظار این صدی ) کے وسط میں لکھا گیا ہی - اِن میں سے آٹھ تو گوشتہ صدی ( انتیاب میں سے آٹھ تو گوشتہ صدی کے ہیں اور اُنیس میں سے صدی کے این اُنیس میں سے صرف سات ایسے ہیں جو ہندوستانی زبان میں کھے گئے ہیں - ویل میں اُن تذکروں کا ذکر بہ ترتیب سند کیا جاتا ہی -

۱- جاں تک ہمیں علم ہی، سبسے بہلا اور سب سے میرانا تیرر محتقی ا کا تذکرہ «تکات الشعرا» ہی - میرصاحب نہایت نامور شاء اور منتند استادہیں۔

یہ تذکرہ فارسی زبان میں ہی، اور اِس میں تقریبًا سو شاعوں کا ذکر ہے۔ یہ صالات معضر مگر زوا کر سے باک ہیں اور سائقہ ہی سائقہ شعراکے کلام پر تنقید بھی گائی ہی۔ بیں نے اپنی کتاب ہندوستانی ادب کی تاریخ میں میرکے متعلق جو کیے لکھا کا اُس بر اِس قدر اور اِصافہ کرنا چاہتا ہوں کہ «میر، اُن کا تخلص نقا، نمغالے اُس بر اِس قدر اور اِصافہ کرنا چاہتا ہوں کہ «میر، اُن کا تخلص نقا، نمغالے

سپادت نہ تھا۔ چنا پنچ شورش نے لکھا ہم کہ وہ شیخ تھے ، سید نہ سے اور اس کے ان کھا ہم کہ وہ شیخ تھے ، سید نہ سے ان وہ اکر آرزو کے بھا ہن کی وفات کے بعد وہ این ماموں سے پاس دہلی آگئے جن سے اُنھوں نے اصلاح بمی لی - ۱۹۹۹ وہ اب ماموں سے باس دہلی آگئے ہے ۔ نواب آصف الدولہ نے دوسوسے تین سو روسیے تک اُن کی ما ہا نہ تنخواہ کردی - میرصاحب نے لکھنو ہی میں میں سو روسیے تک اُن کی ما ہا نہ تنخواہ کردی - میرصاحب نے لکھنو ہی میں

تین سو روبے کک آن کی ما ہا نہ لنٹخواہ محردی -میرصاحب سے لکھنو کئی ہیں انتقال کیا اور تقریبًا سو سال کی عمریائی -

کمآل ، جس فے اپنا در مجموعهٔ انتخاب، مه مداع میں مرتب کیا ، ککھاآد کمبرصاحب اشی سال سے زیادہ عمرکے شخے - ناتشخ نے آن کی تاریخ دفات کی ہی جس سے سنہ ۱۲۲۵ھ ( ۱۱ - ۱۰ مراغ) کملتا ہی - انسی سال اُن کا کلیات لما ہی جہنیں ۔ میرصاحب سید نظے ، اُن کی خود فرستہ سوانح عمری نے یہ مسلاسات

كرديا إر - (عبدالحق آ)

بھی طبع ہوا۔ بہرصال مذکروں سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اُن کی وفات لکھنوسی ۱۲۱۵ء (۱۰ - ۱۸۰۰ء) اور ۲۱ ۲۱ ھر ( ۲۰ - ۲۰ ۱۸ ع) کے درمیان ہوئی -

قاسم کا اعتراض تمیرے تذکرے کے منعلق یہ ہو کہ اُس میں بہت بھی کھینے نان سے کام لیا ہو اور میر نے اپنے ہم عصروں کے کلام پر نکتہ جینی کی ہو۔
لیکن صاحب رہ انا رالصنا دید، کی راے میر کے کلام کے متعلق یہ ہو:۔
" میرکی زبان ایسی صاف اور سنستہ ہوادر اس کے شودں میں ایسی اور سنستہ ہوادر اس کے شودں میں ایسی ایسی کا ترج کا میں سب اس کی ترج کے کریٹر کی زبان ہی اگرچ بہت خوب ہو اور مضامین کی تیزی میر میر ایس کے شوداکی زبان کو اُس کی زبان نہیں بہتی "۔
میر برخالب ہی گریٹر کی زبان کو اُس کی زبان نہیں بہتی "۔

میرنے اپنا تذکرہ تخکص کی دفات سے ایک سال قبل لکھا ۔ مخکص کی دفات ۲۱۱ حد (۵۱ – ۵۰ عاع) میں ہوئی - بیرصاحب خود اپنے تذکر سے میں سخریر فرماتے ہیں کہ یہ اُردو شعرا کا پہلا تذکرہ ہی۔ مخات الشعراء کی عبارت میں ہی :-

در پوشیده نماند که در فن ریخته که شعربیت بطور شعر فارسی بزاین اُردَدَ م معلّی شاهجهان آباد دبل ، کتاب تا حال نصنیف نه شده که احوال شاعوان این فن بصفی دوزگار براندیم

غالبًا یہ بیان نیک نیتی پر بہنی ہی مگر صحیح نہیں ہوسکتا کیوں کہ یہ امریقینی ہی کہ بیترکے زمانے میں پہلے سے بھی اُردو شعرا کے تذکرے موجود تھے۔ جنائی فتح علی حسینی ایسے تذکرے کی مسینی ایسے تذکرے کی دیباہے میں (جس کا سنہ تالیف وہی ہی جو تیرکے تذکرے کی سنہ 1140 میلا مطابق 0 - 0 - 14) لکھتا ہی کہ اُس نے یہ تذکرہ لکھنے کا لیمن سنہ 1140 میں میں اور اور کی سنہ تالیف 1140 میں جبیا کہ خود اُس نے یہ تذکرہ لکھنے کا الموارد بری کے تذکرے کا سنہ تالیف 1141 میں جبیا کہ خود اُس نے فاتے پر لکھا ہی۔ انجین

إداده إس ليم كياكرجن لوكول في إس سے قبل شعرات ريخت كے تذكرے لكھ ہیں ا اُ مخوں نے مصل حد سے اُن پر نکتہ جینیاں کی ہیں اجب سے میں نے إحرّازكيا بى اورانساف كو مدنظر ركها بى - اگرچ يه طنزيه جله سيرك تذكرك ير صادق آتا ہے، تاہم وہ تذکروں کا ذکر جمع کے صینے میں کرتا ہو اوراس لیے اگرہم یہ تیاس کریں تو بیجا نہ ہوگا کہ سنہ اہ ماع میں متعدد تذکرے ہندوستانی شوا کے موجود تھے -علاوہ اِس کے ہم کو عنقریب یہ معلوم ہوگا کہ قائم ،جسفاینا تذكره إن دونون تذكرون سي كئي سال بعد مكها ، إس بات بر فخركرتا بري مراسال شعراکا ير بېلا تذكره جى - غالبًا مرق مے الزام سے بچنے كے ليے اس ك يہ سخن سازی کی ہی - کمآل نے اپنا تذکرہ اکبرشاعری فرمائش سے سنہ م، ۱۵ بیں تالیف کیا (اعبرکی وفات عالم جوانی میں سنہ ۸۰۳ ماج میں ہوئی) -اس تذكرے سے ير معلوم ہوتا ہو كر اكبر نے كئى سال قبل جاليس بندوستانى تذكرے بہم بینجائے تنظیم اس بنا پر بہ قیاس کیا جا سکنا ہر کہ اُن تذکروں میں ہون میں سے اب ہیں صرف ایک چوتھائی کاعلم ہی ابعض تیر کے تذکرے سے بھی قایم تھ ترتی اُرَدو نے یہ تذکرہ شائے کیا ہی- (ہے) [مصنّف نے خود ہی چھے صفے ہ مخلص كي وفات بم ١١٧ هر مِنْ أُورَةٌ مُحات الشُّعَرا "كَيْ تَالْيفُ أَنْ سُے (يك سال يَبِيكُ بِنَا ثَيْ بِرَكِيْ معلی وقت ۱۱۷۱ هر استان سله دیکھو اگر (اکبرعلی خاں ) کا بیان کمال سے تذکرے کیر

سله کردیوی سے برصاحب کے تدارے واپنا تشاخہ اصر بتایا ہی ملاحظہ ہو مقدمتہ ندارہ وجھ اوپال (چ) سلم دریجو اگر (اکبری خان کی است معلوم ہوتا ہو کہ اس نے انہیں برس کی عربے سامان جو کرنا افرائی الله سلم انہیں برس کی عربے سامان جو کرنا افرائی است کہ انہیں برس کی عربے سامان جو کرنا افرائی الله کی است کہ کہ است کہ کہا ہے ۔ اقل تو اس نے کہ کہ دو اوپن "کہا آس نے بدالیس کے ساتھ در دوا وین "کہا آس نے بدالیس کے ساتھ در دوا وین "کہا ان خوا کہ کہا ہے کہ سامان خود مولون ترکرہ نے جمع کیا اور ان کہا ہے ۔ یہ ذکر البرکے معنول ہو دو بعد الآل قرب مذکر البرکے معنول ہو دو بعد الآل قرب مذکر البرکے معنول ہو دو بعد الآل قرب میں دواوین ساخت بعد الآل قرب جب دواوین ساخت بعد الآل قرب جب دواوین ساخت بعد الآل قرد جب مدول ساخت بعد الآل قود کہا ہوگ ہو گئے ہے۔ یہ بایہ کہا کہ معنوران کا م فود اللہ کہ سیم مطلب یہ ہو کہ معنوران کا م فود اللہ برائی کہا میں معنوران کا م خود اللہ کے ۔ یہ بیا کہ ایک کی طوت تو جد دلائی۔ بہا کہ کہ مطلب یہ ہو کہ دولوئی کہا کہ معنوب نے یہ سیم کہ معنوران کا م مود دالی کے ۔ بہ بیا کہ ایک کی طوت تو جد دلائی۔ استان کی استان کو دیا گئے۔ کی طوت تو جد دلائی۔ استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کو دیا گئے۔ کی سیم کی ایک کی طوت تو جد دلائی۔ کی ایک کی ایک کی استان کی استان کی استان کی استان کو دیا گئے۔ کی ایک کی کو دی کی کی طوت تو جد دلائی۔ کی ایک کی کی ایک کی کی کردا گئی ۔ کردا گئی ۔ کی کردا گئی ۔ کردا گئی ۔ کردا گئی ۔ کردا گئی ۔ کردا گئی کردا گئی کردا گئی ۔ کردا گئی کردا گئی کردا گئی کردا گئی کردا گئی کردا گئی کردا

میری ہندوستانی نظیں بے شار ہیں ، جن بین سے اکثر اُن کے گلیات مطبوعہ کلکتہ ، ۱۰ ماع بین موجود ہیں - اِس گلیات بین صرف فارسی کی نظین البتہ جند عقیہ مشغیاں جو اِس کلیات بین جن کا تعداد کھے زیا دہ ہیں درج ہیں کائیں البتہ جند عقیہ مشغیاں جو اِس کلیات بین نہیں ہیں ، در مجوعہ شغویات » بین بائی جانی ہیں - یہ مجموعہ سنہ اہ ماعیں کانپور میں مصطفی خان کے اہتمام سے شائع ہوا - اِس میں علاوہ تبرکی متنویوں کے صادف خان کی متنویاں بھی شریک ہیں - تیرکو اُس کے اہل وطن عام طور پر ہندوستانی شغوا میں دوسرا بڑا شاعر خیال کرتے ہیں ؛ بعض اُسے سوداکا ہم رقبہ ہیں اور بعض قطعی طور پر اُس کے کلام کو سودا کے کلام پر ترجیح قیمت ہیں اور بعض قطعی طور پر اُس کے کلام کو سودا کے کلام پر ترجیح قیمت ہیں اور بعض قطعی طور پر اُس کے کلام کو سودا کے کلام پر ترجیح قیمت ہیں اور بعض قطعی طور پر اُس کے کلام کو سودا کے کلام پر ترجیح قیمت ہیں اور بعض آس کے مشہود شاعر ہوا ہی ؛ ایک تذکرہ لکھا ہی - اس کا معروف ہی در کات الشعرا " ہی ، جو ایک مشہود شاعر واس سے "طبقات الشعرا " کے نام سے جی معروف ہی ، کیوں کہ اُس کی تقسیم مین طبقوں میں کی گئی ہی - یہ اُن تذکرہ ٹولیوں میں می گئی ہی - یہ اُن تذکرہ ٹولیوں میں نہی جو سعدی شیرازی کو اُد دو شاعروں میں شار کرتے ہیں ۔

حینی ضرور " نکات النفرا" سے واقف تھا۔ ایک وجہ تو وہی ہی جو بیں پہلے لکھ جبا ہول ا دوسری بات یہ ہی کہ وہ اُس سے صریحًا نقل کرنا ہی۔ اُس کا دیباج پڑھتے ہی فوراً معلوم ہوجا تا ہی کہ یہ " نکات الشعرا" سے نقل کررا ہی کیوں کہ میرصاحب لے دینے کے طرز تحریر پرجو رائے ظاہری ہی وہی اُس نے لفظ بلفظ نقل کردی ہی۔ دینے کے طرز تحریر پرجو رائے ظاہری ہی وہی اُس نے لفظ بلفظ نقل کردی ہی۔ معلوم ہونا ہی کہ حینی سنہ ۲۰ مراع نک زندہ تھا ، کیوں کہ قالم مے اُس کا ذکر زندہ مصنفین میں کیا ہی۔

۹ - اس کے بعد تذکرہ « مخزن نکات جم ہی - اس کے مولف شیخ می قائم الدین المام جا الله الله و ۵ م م ۵ کا ۱۵) ہے - اس تذکرے و الم کا می جا ندبوری ہیں ۔ سال تالیف ۱۹ الا ۵ ۵ م م ۵ کا ۱۵ ہے ۔ اس تذکرے سے بہت سی دلج ب باتیں معلوم ہوتی ہیں ۔ یہ تین طبقات ہیں منقسم ہی ایسی قدیم ، وسطی اور جدید شعرا کے صالات ہیں کل شاع جن کے حالات اس میں درج ہیں ایک سو دس ہیں ۔ سب سے عجیب بات اس تذکرے میں یہ ہی کہ مصنف درج ہیں ایک سو دس ہیں ۔ سب سے عجیب بات اس تذکرے میں یہ ہی کہ مصنف رجیس کے بیمنی ہوئے کو اس سے بہلا وہی ہی جو سے اس مضمون پر قلم اُٹھا یا ہی ، جس کے بیمنی ہوئے کو اس سے بہلا وہی ہی جس نے اس مضمون پر قلم اُٹھا یا ہی ، جس کے بیمنی ہوئے کو اس سے بہلے جس قدر تذکرے کی خوبی ہی خوبی ہی جس سے بہلے کھے گئے بلکہ میر اور فتح علی کے تذکروں سے بھی اُن تذکروں سے بھی اُن تذکروں سے بھی اِس بیان کی صداقت پر شبہہ کرنے کا پورا حق حاصل ہی ، مگر اِس سے کتاب ہیں اِس بیان کی صداقت پر شبہہ کرنے کا پورا حق حاصل ہی ، مگر اِس سے کتاب ہیں اِس بیان کی صداقت پر شبہہ کرنے کا پورا حق حاصل ہی ، مگر اِس سے کتاب کی خوبی پر کوئی اثر نہیں بڑتا ۔

له در میزن تکات " تاریخی نام ہر - اکرم (شاع) نے اِس برتاریخی قطعہ بھی لکھا ہر - میر سے
کتاب خانے میں تذکر کو قائم کا ایک خلاصہ ہر اور سرورق کی تحریر سے بوتب اُس میں تیر کے
تذکرے کا خلاصہ بھی تشریک ہرجو قائم کے تذکرے کی بنیاد ہر ، اگریپہ قائم کا یہ دعویٰ ہرکہ آسے
اِس سے قبل سے کسی تذکرے کا حال معلوم نہیں -

ایک بات بولس سے قبل کے تذکوں بیں نہیں بائی جاتی ، یہ کا دستدی یران کے اپنی سیاحت دکن کے زمانے میں اس منط کی ذبان میں اشعار کھے ور اس سلیے انتخبی مہندوستانی شعرا میں شار کرنا چاہیے - یہ واقعہ لقینی نہیں اغلب ضرور ہی - اس بیان کی میراور فتے علی نے تزدید کی ہی اکموں کہ انتخوں نے بہان کی میراور فتے علی نے تزدید کی ہی اکمال نے بھی نے بہان خوشی سعدی سے منسوب کیے ہی کہاں نے بھی نے بہانشعار دکن سے ایک فرضی سعدی سے منسوب کیے ہیں ۔ کمال نے بھی اس معاسلے میں قائم کا تنتیج کہا ہی ، وہ اکثر اس تذکرے سے استفادہ کرتا ہوجیسا دعمتر میں معاسلے میں قائم کا تنتیج کہا ہوگا ، دوسری داسے کا قائل ہی ، جس نے اپنا تذکرہ فریسوں نے حقیقی یا نائم سکے تذکرہ فویسوں نے حقیقی یا فرنی سعدی کے متعلق کی خان اس مسلے پر فرنی سعدی کے متعلق کی خان اس مسلے پر فرنی سعدی کے متعلق کی خان اس مسلے پر اس مسلے پر اس مسلے پر اس سے پیشتر مفصل بحث کرچکا ہوگا ۔

شاعری حیثیت سے قائم اسیے عہدے متناز شعرا میں خیال کیا جاتا ہی ۔
بقول کما ل سواے سودا کے بو ہندی مسلمانوں کا مقبول شاع ہی ، وہ سب سے
بڑھا ہؤا ہی ۔ اِس قول کی تا کید میں وہ اپنے تذکرے میں قائم سے دیوان سے اس کا
بہت سا کلام نقل کرتا ہی ، جس میں بیانیہ ، بہویہ اور دوسری قسم کی نظمیں ہیں جو
قومی خصائص کے نقطۂ نظرے بہت دلحیسے ہیں ۔

شیفندی راے میں قائم کی بہترین نظیب اس کے قطع اور رباعباں ہیں۔
بائی نظموں کے وہ اُس قدر مراح نہیں جس متدر کمال ہی۔ اُن کے خیال ہیں
قائم کو سوداکا ہم رسبہ جھنا حاقت ہی۔ قائم اوائل عمرہی میں وہلی چلا گیا تھا،
ساہ اِس کی بحث ﴿وَدِ مَالَ اِسْ بِیکَ، اِبْ سِمِهِ اِعْ مِن دیکھو۔

سک (سعدی کے متعلق اکثر تذکر کو لائیوں کو مفالطہ ہوا ہو ۔ پر مذسعدی شیراندی میں اور مذوکوں کے باشندے، بلکہ شالی ہند کے دستنے والے لیے ہوا کررے عہد میں ہوئے ہیں۔ تاریخ وفات ۱۰۰۴ حرامی رعبدالحقی) مثلہ دکھیوڑورنال آسیا تیک، بابت سو ۱۰۸ء ع۔

جہاں وہ بادنشاہ کے ہاں سلسلۂ ملازمت میں داخل ہوگیا۔ ۱۲۰۷ھاور ۱۲ام (۵۹۔ ۹۳) کے درمیان انتقال کرگیا ۔

اس تذکرے کے مولف کا نام ابوالحن امیرالدین احد ہی ابوامرالترالہ آبادا کے نام سے بھی مشہور ہیں - وہ اپنا وطن چھوٹر کرعظیم آباد میں جالیے اور پھر کلکٹا گئے ۔ انھیں ہندوستانی شناعری سے زوق تھا اور اسی لیے انھوں نے برزماندال

اا- تذکرہ شورش بھی فارسی ہیں ہی ، ۱۹ ۱۱ ھ (۸۰ - ۱۵ ۱۵ میں الله ہوا ۔ اس کا کوئی خاص نام نہیں - مؤلف کا نام غلام حسین ہی مگر عام طور پر ہم بھینا کے عرف سے مشہور ہی - ہیں نے ڈاکٹر اشپر مگر کی تالیف کے ذریعے اس تذکرے سے کام لیا - ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتا ب دوارو نزکروں کے اس تذکرے سے کام لیا - ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتا ب دوارو نزکروں کے ملہ اس کتاب خلف میں ایک تلی نسخہ متزکرہ شوائے جہاں گرشاہی اکا بھی ہی جس کا جھے ملم نہ ہوا تھا۔ اس میں مرف اُن فارسی شعوا کا ذکر ہی جو بھا نگیرے عہدیں تھے -

انذکس " میں اِس سے بہت کچھ افتباس کیا ہی ۔ اصل قلمی نسخہ ہے ۔ بی ۔ ایلیٹ کی ملک تھا ، جس کی صنحامت پانسو صفحے کی تھی اور اُنس میں ساس شعرا کا مختصر ذکر نھا ۔

۱۷ - تذکرہُ نواب علی ابراسیم خال ، جسس کانام خود مؤلّف کے نام پر " گلزار ابراہیم" ہو اور اس سے ساتھ حضرت ابراہیم سے قصّے کی تلمیج بھی ہو کہ وه أك جس ميں مرود نے أنفيس وال دما تھا گلزارے بدل كئى تھى - يہ تذكره بھی فارسی میں ہر اور میں نے اپنی کتاب «بندوستانی اوب کی اربیج " میں اس سے بہن کام لیا ہی - مُولّف نے اِسے ۱۹۹ عد (۸۲ - ۸۱) میں ختم کیا اِس میں تقریبًا تین سو اُردو شاعروں کا وکر ہی اور ہر شاعرے بیان کے ساتھ اُس کے کلام کا اِنتخاب بھی ہو- ہولف کے متعلق جو کیجہ میں نے تاریخ ا دب میں لکھا ہی اُس براس فدر اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اُن کا پورا نام نواب علی ابراہیم این الدولہ ناصر جنگ تھا اور وہ بٹے کے رہنے والے تھے -اُن کے دو تخلص منف ایک خلیل اور دوسرا حالات شورش اور پوسف علی نے اسے "نذكرول ين إن كا ذكر يبلي تخلص سے كيا ہى، عشقى نے دوسرے تخلص سے . الداعلي إيرابيم ف اسبين دييايي مين اختتام كي تايريخ ١٩٨ ١١ مد ١٩ ٨ ١١ كسي بو - (عبرالحق) سله[بهان بعي مصنف سيفلطي بوئي بوري بوران كا دوسراتخاص دعلي الفا (عبدالتي ) سك (على ابرائيم خال علاوه ا ديب عوف عم مورّخ بهى غف - دد كلزار ابرائيم " ك علاوه " طاصته الكلام " اور « صحص ابراسيم " دو فارسى شواك تذكرك بعي أن كي تاليف سع مي-" وقائع جنگ مرسل ، لار د کارنوانس کے عهد (١٢٠١ه) ميں لکھي جس کا نزجر ميج فارنے انگريزي ميكيا-إسى يانى بت كى جنگ كا حال يو- ايك كناب بين واجر جيت سنگي والى بنا رس كى بغاوت كا حال يو-لارد كارداكس كعبري بنارس مي جيب محريث اوربعدا (ال كورريم-١٢٠٨ هير انتقال كيا-

سال تالیت ۱۲۰۹ هر (۹۵- ۲۹ ه ۱۵) ای - بین نے اِس مصنفی کا ای - بید بھی فاتری بین ای - سال تالیت ۱۲۰۹ هر (۹۵- ۲۹ ه ۱۵) ای - بین نے اِس مصنف سے متعلق اسال تالیت ۱۲۰۹ هر (۹۵ مین لکھا ہی اُس پر اِتنا اور اضافه کرنا جا ہتا ہوں ایک تو پدکہ فون ہامری رائے کے بیوجب ، جو اُنھوں نے میری کتاب کے ایک تو پدکہ فون ہامری رائے کے بیوجب ، جو اُنھوں نے میری کتاب کے ایک تو پدکہ فون ہامری رائے کے بیوجب ، جو اُنھول نے میری کتاب کے ایک تو پدکہ فون ہامری رائے ہی اُن کے نام کا تلفظ (به فتح رمیم) کرنا چا ہے جب شہرے میں ظاہر فرمائی ہی اُن کے نام کا تلفظ (به فتح رمیم) کرنا چا ہے جب معنی یہ ہی کہ اُسے قرآن بیتی مصحف سے نسبت ہی -

شیقند کا قول ہی: مولف دہلی میں بیدا ہوا کھا اور وہ ہندوستانی اور فارسی ہیں اپنے فن کا استاد کھا ۔ سنیقند سے اُن کی ملاقات کھنڈییں ہوگالا فارسی ہیں اپنے فن کا اُستاد کھا ۔ سنیقند نیز کریم الدین کا بیان ہو کہ مصحفی نے بیگا اُن سے دوستا نہ تعلقات عظمی شیقتہ نیز کریم الدین کا بیان ہو کہ مصحفی نے بیگا کے چھے دیوان کھھ ہیں - بہرصال فرح بخش ( لکھنڈ ) کے دیوان ہے۔ صحفی فلمی نیز میں مرف چار دیوان ہیں اور یہ چاروں ہنروستانی زبان میں ہیں اور یہ خاروں ہنروستانی زبان میں ہیں مصحفی نے فارسی میں بھی کئی دیوان کھھ ہیں اور فارسی شعرا کا بھی ایک تذکرہ میں ہوئی ایک شاہرہ کھی ایک شاہرہ کی کھنا شروع کیا تھا جو ناتمام ہوگا اور فارسی شناہ عالم کے عہدیک کے دافعات شطوم کیے ہیں ۔ اس میں شاہ عالم کے عہدیک کے دافعات شطوم کیے ہیں ۔ اس میں شاہ عالم کے عہدیک کے دافعات شطوم کیے ہیں ۔ استھن خابی کی فرائش سے لکھا جن ا

شهر شاہ کے عہدیے لے کر اپنے وقت تک کے شعر اکا حال ورج کمیا اور اُن کا اُل در تذکرہ سندی " ہی ۔ ایکمن ترقی اُردو نے ۳۳ ۱۹۹۳ بیں ایس کو شائع کردیا ہوا جس تالیف ہوا ہو۔ ۲۳ ۱۹۳۹ بیں انجن ترقی اُردد طبح کے شائع کیا ہو مصحفی نے اُردو شاعوں کا ایک اور تذکرہ من ریاض اُلف کیا ہا ۱۲۲۱ مد اور ۲۳ ۲۱ مد درسیان لکھا ہی ۔ اِس میں اکثر اُن شاعوں کا ذکر ہوئی کے نام مذکرہ ہندی میں نہ تھے ۔ بیند شاعوں اُس میں مکردد کرکیا ہو گئی ترقی اُردو نے تذکرہ ہندی اور عشر شریا کے ساتھ اِس کو بھی شائع کردیا ہو (ج

تعداد تقریبًا ایک سو پیاس ہی- مولف نے خاص کر اینے ہم عصروں سے حالات بیان کرنے ہیں عالی ظرفی کا اظہار کیا ہو-

مصحقی نے بڑی عمر پائی تھی اکیوں کہ اُن کی وفات «گلتن بے خارا کے جیتے سے دس سال قبل بعنی سنہ ۱۸۲۲ء کے قریب ہوئی ، لیکن کریم الدین اُن کی وفات کا سال سنہ ۱۸ ۸ما بناتے ہیں - اُن کی شہرت اُس دورکے اُنزمیں ہوئی شروع موی جس میں سودا ، جرأت اور إنشا كا دؤر دؤره نقا - وه حاتم كے على ہم عصر رہے ہیں ، جیسا کہ صاتم کے " دبوان زادہ " کے دبیاجے سے معلوم بونا ہو۔ قائم جودتی سے مشاعروں میں موجود تھا اس سے بہت سے اشعار نقل کرتا ہو ؛ سرور نے کوئ ، مصفوں میں اُن کے کلام کا انتخاب دیا ہو-

س - "مذكرة تطعف (مرزاعلى خال) - به "مذكره سب كاسب إس صدى (انیسویں صدی ) کے شروع میں لکھاگیا ہی، یعنی ۱۲۱۵ھ (۰۱-۲۰۱۰) میں۔ اس كناب سے يه معلوم ہوتا ہو كه توميت كا خيال لوگوں ميں ترتى كررا ہو ،كيونكم بہاں تک میراعلم ہی، بہلا تذکرہ ہی جو بخلاف دوسرے تذکروں کے ،جواس سے قبل لکھے گئے ہیں ، فارسی میں نہیں بلکہ إسلامی سندوستانی بینی أردو بین الکھا گیا ہو۔ اِس تذکرے بیں بڑ گلشن ہند" کے نام سے موسوم ہو، ١٢ شاعول کا ذکر ہو، لیکن ہرایک کے حال کے ساتھ کڑن سے اُس سے کلام کا انتظاب دیا ہی۔ شلاً خود مؤلّف تذكره ك حالات ك بعدائس كى غوليات كا پورا ديوان درج ہى جو سيم المارمسنف نے بالکل بوکس لکھ دیا ہو۔ قائم کے تزکرے بین صحفی کا ذکر نہیں ۔ مصحفی بعدکا

شاع ای مصنفی نے قائم کے کلام کا طویل انتخاب درج کیا ہو (یج )

عله إجدراً إدين جونسخ مرتب إلوا تفا اور الميورس شائع بلوا أس مين ١٩ سف عودن كا

فكريح (عيداليق)

قلمی نشخے میں ۱۷ سطروں کے اس صفحوں برہی، اور اُس کے علاوہ ۱۷ صفحوں پر تصیدے اور ہ اصفی پرعشقیہ شوباں ہیں اسب ملا کے ۱ عضم الدیاں یں نے اپنی کتاب « تاریخ اوب ہندوستانی ، میں تفکف سے حالات تکھے ہیں ، یہاں اِس فدر اور لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہو کہ وہ دہلی میں بیدا ہوا، يتي اور لكصنويين ريا اور آخريس حبدرآباد أكبا ، جهان وه كمال سے ايك سال بعد سنا ، کمال کروہ لکھنو ہی سے جانتا تھا اور دکن میں اُس سے بھرملافات ہوئ ۔ نظف ہنع وسخن میں اپنے باب کاظم بیک خال ہجری کا شاگرد تھا (جو خور بھی مندوستانی میں شعر کہتا تھا) اور بقول شیفتہ اُسے میرسے بھی کمذر عالی فا ١٥ - ' مجموعة انتخاب' - يدكمال (ففيرنشاه محديا شاه كمال الدين حسينًا كى اليف ہر- يد أن تذكروں بي سے ہوجن كاعلم مجے رايل ايشيا كك سوسائٹى کے خاص اصحاب کی بدولت اُس وقت سے ہے جب کہیں اپنی اردی ادب شائع کرنے والا تھا ، نیز اُن تذکروں میں سے ہوجن سے صرف میں نے ہی امتفالا كيا بي - افسوس بوكم بونسخ في الذكاء الرج وه ببت عده نستعليق خطين لکھا ہؤا ہو ، لیکن کائب نے بڑی بے پروائی سے لکھا ہو اور بہی نہیں بلکہ بے گا اس میں تصرف بھی کردیا ہو۔ اِس قسم کی بے احتیاطی ایسی کتابوں میں جوا تعلق انتخابات سے ہوبہت ہی قابل افسوس ہوتا ہو۔

۱۶- «مجموعهُ نغز» یه قاسم (سیدا بوالقاسم معرویت به قدرت الشرفالا کی تالیف ہی اس تذکرے کی اطلاع مجھے اُس وقت ہوئی جب که میری کتا ب شائع ہوچکی تقی -

ك [ المجوعة انتخاب "ك ديبابي من «شاه تحدكمال " درج ، رح ( يج ) }

سله قاسم لكفتا بوكر" إلوالقاسم كانام بن في أنحفرت ملم كى عقيدت بن اختيار كيا بو-

یہ کتاب فاسم نے ۱۲۲۱ھ (٤ - ۱۸۰۹) بین تالیف کی - اِس کا نام تاریخی ہی - یہ مقفی اور مبتع فارسی نظر بیں ہی - شروع بیں ایک و بیا چہ ہی جی ناری بناء کی بر بحث ہی - اِس و بیا ہے کا طرز سے رہے ماں ہم بات خاص امتیاز کی ہی کہ مؤلف لیکن دو سے اِس میں یہ بات خاص امتیاز کی ہی کہ مؤلف نے سٹھ ایک نام بے سوچے سمجھ نہیں لکھ دیے ہیں ، بلکہ ہم نام شاعوں کو ایک جگہ لکھا ہی ان کی تعداد بنادی ہی اور نز تبیب وار اُن کا حال لکھا ہی آپ ایک جگہ لکھا ہی ان کی تعداد بنادی ہی ۔ ایک می سرور اور ذکا کے تذکروں میں ایک جگہ نظم ایک تعداد اِس سے کہیں زیادہ ہی - لیکن یہ "ذکرہ آئ سے بڑھا ہوا ہی اور انتخابات اِس سلیقے سے دیے ہی کہ دوسری جگہ اور اُنہیں ہے اور اُنہیں ہے اور اُنہیں ہے اور اُنہیں ہے کہیں دوسری جگہ نظر نہیں ہے کے اور انتخابات اِس سلیقے سے دیے ہی کہ دوسری جگہ نظر نہیں ہے ہے۔

تاسم خود بھی ہندوستانی زبان کا مشہور اور ممتاز شاع ہی - آسے صغرت سے سنعروسی کا ذوق کھا اور اِس فن کو اُس نے ہزایت سے حاصل کیا گھا۔ تذکرے کی تالیف کے وقت وہ آٹھ ہزار شعر لکھ چکا تھا جو اُس کے دیوان میں موجود تھے۔ علاوہ اِس کے دوان میں موجود تھے۔ علاوہ اِس کے دوان میں موجود تھے۔ علاوہ اِس کے ۱۹۰۰ شعر کی ایک مثنوی موسوم بر قصد معراج ، ہی اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک مثنوی بوشنال کی بحر میں ہی ، مگریہ معلوم نہیں کہ کس مضمون پر ہی ۔ ایک تبسری اور مثنوی بھر میں ، یو تا اور یہ مثنوی اُسی عقیدت کی بنا پر لکھی ہی ۔ حال میں ہی ۔ قاسم کوطب کا بھی شوق نھا ، مگریہ معلوم نہیں ہواکہ وہ طبابت کرتے داسم کوطب کا بھی شوق نھا ، مگریہ معلوم نہیں ہواکہ وہ طبابت کرتے

نے یانہیں ۔

اه « تذكرهٔ جمرید نفز » كو پروفيسر محمود شيرانى في مرتب كيا برجو سلسلة نشريات كليه بنجاب بن

کمال ، سرور ، شیفت ، کریم نے اپنے اپنے تذکروں میں اُس کے کلام اور اُس کے اتقاکی بہت تعربیت کی ہی ۔ کریم کے قول کے مطابق قاسم کا ہمقال ۱۰۹ برس کی عمر میں ۱۰۸ء میں ہؤا۔

۱۷- «عردٌ منتخبه» جو مرور کی تالیف ہی غالبًا ۱۲۲۱ حد ( ، نے ۱۸۰۱ع) میں لکھی گئی تھی - میں نے جب اپنی تاریخ لکھی تو مجھے اُس کاعلم نہ تھا ، مگراُس کے بعد مجھے اُس کا ایک قلمی نسخہ دستیاب ہوا اور میں نے فرصت سے اُس کا مطالعہ کیا -

میرمحدخاں سرور، مولف تذکرہ ہذا، کا خطاب اعظم الدولہ تھا۔ والدکا نام نواب ابوالفاسم مظفرخاں بہادر تھا۔ وہ ساقی معروف برسامی ادر موزوں اور بخل کے شاگردستھ۔ علاوہ اِس تذکرے کے وہ صاحب دیوان بھی ستھے۔ یہ

اور ۱۹۱۹ مردو توں سنوں کے تاریخی ماؤے میج طورسے نہیں بنایا گیا۔ اِس کی تالیف کے متعلق ۱۲۱۵ مر اور ۱۲۱۹ مردو توں سنوں کے تاریخی ماؤے موجود ہیں۔ ایک ماؤے سے سنہ ۲ م ۱۲ مرام ۱۲ مرام اور ۱۲۱۹ مردونت م تالیف کا سال ہی یا شاید نسخ کی کتابت کا - واکٹر اشپرنگر کا نوٹ یہ ہی کہ ۱۲ ۱۹م (۵ - ۲۰ مرد) کے بعد کا کوئ سنہ کتاب میں نہیں پایا جاتا ، اہذا ہم یہ قیاس کرسکتے ہیں کہ یہ تذاک اسی سنہ میں یا اُس کے بعد کے سنہ میں تالیف ہوا ۔

عرهٔ منتخب " ناریخی نام ہی - اس سے ۱۲۱۷ حاکمتنا ہی - چناپند غالب علی خاں سیدلے جو تاریخی قطعہ لکھا ہی اُس کا آخری شعریہ ہی :-

دعدهٔ منتخبه اس کی و ہی سیدنے کھی تاریخ وہی نام بھی ہو اس کار کھا

لیکن اِحسان ، نھیر، عاشق ، قاسم ، سیدرضی ، فراق نے جو مادہ تا پیج محامے ہی اُن ج ۱۲ ۱۹ مدا ورممنون کے تاریخی مادے سے ۱۲۱۵ مر نکلتے ہیں - بیرانسخ مہم محرم الحرام مم ۲۲ اکا کمتوہا

جس كو عاشق في اعظم الدوله مؤلف تذكره كے حكم سے كلها تھا (عبد الحق)

تذکرہ فارسی میں ہر اور اِس میں بہت سے شعراکا ذکر ہر بن کی تعداد ہزاد اور بارہ سو کے درمیان ہی۔ تربیب حروف ایجدے کیاظسے ہر اور ہر شاعر کا مختلف قسم کا کلام مختصر بھی درج ہر۔ سرور ایسے ذکر میں بہت انکسار کرتا ہراور اِس معذرت کے ساتھ منہور شعراکے کلام کے ساتھ اپنا کلام بھی بیش کرتا ہر کہ جہاں پھول ہر وہاں کا نظا بھی ہوتا ہر۔ یہ تذکرہ تا سم کے تذکرے کے بعدکا ہر اور کہ جہاں پھول ہر وہاں کا نظا بھی ہوتا ہر۔ یہ تذکرہ سے پہلے لکھا گیا ہر اور شفت نے تذکرے سے پہلے لکھا گیا ہر اور شفتہ نے اِس سے آسی طرح اِستفادہ کیا ہر جس طرح مرور نے قاسم کے تذکرے سے بہلے لکھا گیا ہر اور شفتہ نے اِس سے آسی طرح اِستفادہ کیا ہر جس طرح مرور نے قاسم کے تذکرے سے بہلے لکھا گیا ہر اور شفتہ نے اِس سے آسی طرح اِستفادہ کیا ہر جس طرح مرور نے قاسم کے تذکرے سے بہلے لکھا کہا ہر سے اُس سے آسی طرح اِستفادہ کیا ہر جس طرح مرور نے قاسم کے تذکرے سے بہلے لکھا کہا ہم کے شفتہ نے اِس سے آسی طرح اِستفادہ کیا ہر جس طرح مرور نے قاسم کے تذکرے سے ب

کریم کا بیان ہو کہ «عدہ منتخنہ» دہلی میں بہت مشہور ہو ، بڑی اِحتیاط سے استفادہ کہا ہو۔ سے استفادہ کہا ہو۔ سے اکھا ہو اور شیفتنہ اور دو سرے تذکرہ فرلیوں نے اِس سے استفادہ کہا ہو۔ سرور کا انتقال ۱۲۵۰ حرفال مردر کا انتقال ۱۲۵۰ حرفال مردر کا انتقال ۱۲۵۰ حرفال کا نام ابیخ ہم عصر شاعوں میں شامِل اب کے قدم بقدم چلا۔ شیفتہ نے اُس کا نام ابیخ ہم عصر شاعوں میں شامِل کیا ہو۔

۱۸- دو طبقات سخن ، کاکوئی نسخه مجھے دستنباب مہیں ہو آئی تذکرے کے مؤلف کا نام ، جس کا شمار مہندوستانی زبان کے شعوا ہیں کیا جاتا ہی، نشیخ سله سرورکا تذکرہ قاسم کی نظریت گزریکا ہوجیسا کہ مجموعة نغزیں خود قاسم نے لکھا ہوایسی صورت سن قاسم کے تذکرے کو تقدم دمانی صاصل نہیں ہوسکتا (ج)

کله مصنف نے برگلس لکھ دیا ہی ، قاسم نے سرور کے تذکرے سے استفادہ کیا ہی ، قاسم نے استفادہ کیا ہی ، قاسم نے اپنے تذکرے میں دو تین جگدائی اجرائے اجرائے دو طاشیوں سے تا بت ہی - قاسم نے سرور کے تذکرے کی تابیخ بھی کہی ہی (ج) - سات بہاں جو کچھ لکھا گیا ہی وہ اشپر نگر کی فہرست سے ما خوذ ہی -

ملام می الدین قریشی بخلص عشق ہی - مولف مبر طریب ببیا ہوا - اس کے والکا علام می الدین قریشی بخلص عشق ہی - مولف مبر طریب ببیا ہوا - اس کے والکا نام نعمت الله نعمی ہی ہی ، یہ بھی شاعر نظم اور فارسی میں صاحب دیوان ہیں اس کے عشق کا کلام فارسی ہی میں نہیں اس کے دو دیوان ہیں - بہلے دیوان میں اس کا شخلص مبتلا اور دوسرے میں عشق ادر اس نام سے زیادہ ترمشہور ہی -

یہ تذکرہ فارسی میں ہی اور نام تاریخی ہی جس سے ۲۲ ۱۱ سر(۵۰۰۸۱۱)
انگلنا ہی ۔ یہ تذکرہ دوسردل کی نقل نہیں ۔ اِس کے دو صفح ہیں جن کا
اہم مؤلف نے طبقات رکھا ہی ۔ بہلے طبقے میں ریختے کے سوشاعوں کاڈا
ہی اور دوسرے ہیں اِسی قدر فارسی شاعوں کا -

۲۰ - « تذکرہ جہاں » اُن چھے تذکروں میں سے ہی جن سے میں اُ ابنی تاریخ میں کام لیا ہی اور جہاں تک جھے معلوم ہی اُن چھے تذکروں یا سے ہی جو ہندوسانی میں لکھے گئے ہیں - اِس تالیف کا نام « ویوان ہمال ہی ہی جس میں مؤلف سے تحکیم کا اشارہ ہی - بعض اوقات جہاں ، کا لفظ استعادے سے طور پر ہندوستان سے لیے استعال کیا جاتا ہی - جو بھر میں ہا استعادے سے طور پر ہندوستان سے لیے استعال کیا جاتا ہی - جو بھر میں ہا اپنی تاریخ میں اِس کتاب کے متعلق جو ۱۲ اساحہ (۱۱ مران) کی تالیف ہی اُلین اِس کے متعلق لکھ چکا ہوں اُس کا اعادہ کرنا نہیں جا ہما - مؤلف اِس کے مولوں کی جا میں جا ہما - مؤلف اِس کے مولوں اُس کا اعادہ کرنا نہیں جا ہما - مؤلف اُلی جہ ہمندو ہی جو اُس کے نام بینی تراین سے ظاہر ہی ، مگرکتاب اُس لے اُگر چہ ہمندو ہی جو اُس کے نام بینی تراین سے ظاہر ہی ، مگرکتاب اُس لے

بریبر باری اربی است کمی ہی - نئی اِطلاع مجھے بینی تراین "جهان" کے متعلق ا مسلمانوں کی زبان میں لکھی ہی - نئی اِطلاع مجھے بینی تراین "جهان" کے متعلق ا ملی ہرکہ وہ قوم کا کائستھ تھا اور بقول تبعض دہلی کا رہنے والا اور بقول

سے ایشیا کک موسائٹی بنگال کی فہرست کتب سے بوجی ۔

مله بقول واکر اشیر نگر - ایکن « نغنی » بھی ہوسکتا ہی -

لکھنؤ کا باشندہ تھا ۔ اُس کے باپ کا نام سدرشت نراین اور دادا کا نام کشمی نراین تھا ۔

" دیوان بهان " کو نزگره نهیں بلکه مجموعهٔ انتخابات کهنا چاہیے - اِس بی کوئی ایک سو بچاس شعرا کا نزگره ہی - انتخابات بہت ایسے اور مختصر ہیں مگر افتناسات برت طویل ہیں -

علاوہ إس تذكرے كے جہان كى اور تاليفات بھى مندوستانى زبان ميں ہيں۔ ايك در چارگاننى نهر ہوں كى بنياد فارسى شاع ہلالى كے قصة " شاہ و گرا يا درواين ، پر ہى۔ دوسرى دوقصہ جات ، اس ميں قصد كہانياں ہمي تظييں جن كا نمون وہ اجبئة تذكرے ميں دے جي ہيں۔ نيسرى ايك كتاب "تنيالغالين" كا ترجم ہى ۔ يہ ايك نديمي كتاب ہى جو فارسى زبان ميں مشہور مسلمان مصلح اور كا ترجم ہى ۔ يہ ايك نديمي كتاب ہى جو فارسى زبان ميں مشہور مسلمان مصلح اور فرقر كو يا بى كي بانى سيد اجدى فرائش بر تاليف ہوئى تنى ۔ اس كتاب كے اور بى تعلق ركھتا تھا يا كم سے كم مسلمان ہوگيا تھا ، كيوں كہ وہ اس كتاب كے دريا جي تعلق دكھتا تھا يا كم سے كم مسلمان ہوگيا تھا ، كيوں كہ وہ اس كتاب كے دريا جي سے ميں اس طرح لكھتا ہى جي كا مسلمان ۔

يه أن تذكرون مين سے محجون كاعلم محص بالواسط بوا- يه فارسى زبان مي كم

اور اس بین تقریبًا بپدرہ سو شاعود کا ذکر ہی اور ساتھ ساتھ اُن کے کلام کانیا بی ہو۔ ڈاکٹر انٹیزنگر کا قلی نسخد ایک ہزارصفے کا ہوجس کے ہرصفے میں بپدرہ سطری ہیں۔ اِس قال ستشرق کی دائے ہو کہ اِس تذکرے میں شفید کا نام نہیں اور مکررات اور فلطوں سے پڑھ ہو۔ تاہم اِس میں شہبہ نہیں کراس میں سے بہت پھول سکتا ہی۔ کس قدر افسوس کی بات ہی کہ اِس کا کوئی نسخہ یورپ میں نہیں ۔

رہی ہیں ۵۴ مراع میں چھپا - یہ متعدد بارطبع ہوا ایکن مجھ سب سے ہواالا دہلی میں ۱۴ مراع میں چھپا - یہ متعدد بارطبع ہوا لیکن مجھ سب سے ہما اس کا قلمی نسخہ مسٹر بوٹر و ، پرنسپل دہلی کالج ، کی برولت ملا - یہ تذکرہ جوفالا زبان میں ہی ، اپنے وقت کے تمام تذکروں میں سب سے زبادہ مشہور ہی۔ اس قسم کی جتنی کتا ہیں ہیں اُن سب میں یہ زیادہ صبح ہی - قاسم کے تذکر سے بھی زیادہ ، جس سے مولف نے بدر سامت کسی دوسرے تذکر سے کے زیادہ استفادہ کیا ہی -

اس کے مولف نواب محرمصطفیٰ خاں بہادردہلوی ، تخلف شیفتہ ، بہت بہت بہت بہت بہت مولف نواب محرمصطفیٰ خاں بہادردہلوی ، تخلف شیفتہ ، بہت برئے سے شخص اور ہندوستانی زبان کے متاز شاع ہوس کے شاگرد تھے اب مرتب کے شاگرد تھے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ شیفتر سے بہلے وہ حسرتی تخلص کرتے سے ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ شیفتر سے بہلے وہ حسرتی تخلص کرتے سے ہے۔

وہ نذکرے میں اپنا ذکر بہت إنکسارسے کرتے ہیں اور اس بات ہر افسوس کرتے ہیں کہ اُنھوں نے اپنی عمر گرامی کا اکثر حصتہ اِس ہیں رائٹکال کا ابنے حالات کے ختم پر دس صفح میں اسپنے کلام کا اِنتخاب دہا ہی -

ب الربیا جرار می شیفت ( ج ) ا

آن کے اُردو کلام کا پورا دیوان ہر اور اُس کے علاوہ ابن جوزی کی مولد محدث (مطبوع کمھنے) کا ترجمہ مندوستانی میں کیا ہر- اصل کتاب عربی میں ہر اور اس میں ، اذروے احادیث ، آنحضرت (صلعم) کے نسب ، ولادت اور تعلیم و تربیت کے حالات ہیں -

شیفت کے ہاں ۲۷ ماع تک (جس کے بعد اُنفوں نے شہر کی سکونت ترک کردی تھی) برابر مشاعرے ہوتے تھے۔ وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ دھر ہمایا نے دہلی سکونت نے دہلی کے اخباد قران السعدین میں اُن کی بہت تعربیت لکھی ہی۔

سر ۱ - " گلش بے خزاں" باطن (حکیم سبد غلام قطب الدین) کے تذکرے کا ترجمہ ہی اور کیے بھی نہیں ۔ وہ آگرے میں بیدا ہوئے ۔ وہ اور اُن کے باپ دادا اُسی شہریں طبابت کرتے تھے ۔ اُن کا انتقال ۱۹۵ مرام (۱۸ م - ۱۳ م ۱۹۵) میں ہوا ۔ اُن کا خاندان یہاں عرب سراے سے آیا جودلی سے پانچ میل کے فاصلے پر ہی ۔

ہم یہ میں اور اس کا جم میں از نبینان ، مشہور ہندوستانی شعراکے کلام کا انتخاب ہو۔
یہ دہلی میں اور اور مرد دور مرد اور اور ہندوستان میں بہت مقبول
رہا - اس کا جم مور مور مور کا ہم اور ہر صفحے میں ۲۰ سطری ہیں - شروع میں
شاہی خاندان کے تین شاعوں کا ذکر ہم (جو اُس وقت بقید حیات سکتے)اُس کے بعد شاعری پر کچھ بحث ہم ، اور اُسخ میں ۱۹ مختلف شاعوں کا تذرک اور اُس کے بعد شاعری کر بھی اور اُس میں -

٢٥ ين تذكر أن اصر المصنوى" - إس كا فكر محس في كيا بري

ادران کے نام سے موسوم ہیں ۔ اوران کے نام سے موسوم ہیں ۔ اوران کے مصنف صابر، جوش اور مبتلا ہیں ۔ ان کا حال دیکھنا ہو تو میری تا رہے دیکھیے -

۲۹ ۔ " إنتخاب دواوينِ شعرات مشہورِ زبانِ أردو كا " - إس كے مؤلف اما م بخش صهبائی دہلی كالج كے بروفيسر ہيں - يہ فارسى كے بہت بڑے مؤلف اما م بخش صهبائی دہلی كالج كے بروفيسر ہيں - يہ فارسى كے بہت بڑے انتخابات امناد مانے جاتے ہیں - اِسے ہم محض إنتخاب نہيں كم سكتے ، إس ليے كم انتخابات كے ساتھ شاعوں كے مختفر حالات بھی درج ہیں - يہ بھی ایک قسم كا تذكرہ ہى ہے ساتھ شاعوں كے مختفر حالات بھی درج ہیں - يہ بھی ایک قسم كا تذكرہ ہى ہے صالات اُردو زبان میں ہیں -

اس نالیف میں ولی ، درد ، سودا ، میر ، جرأت ، حن ، نصیر ، ممنون ، ناسخ ، مول چند ، ذوق اور مون کے کلام کے انتخابات ہیں - بیر کتا ب سنواسخ ، مول چند ، ذوق اور مون کے کلام کے انتخابات ہیں طبع ہوئ ۔ کل ۱۲ د ( ہم ہم ۱۲۹ میں لکھی گئی اور دہلی میں سنہ ۲۲ ملا میں طبع ہوئ ۔ کل سے ب مقوم میں ۲۳ صفح کا ایک مقابر سے ب مقوم میں ۲۳ صفح کا ایک مقابر ہی جس میں صہبائی نے ہندوستانی شاعری اور آس ذبان کی خاص خاص نظر ل کی جون میں مہبائی نے ہندوستانی شاعری اور آس ذبان کی خاص خاص نظر ل کی بحوں پر بحث کی ہم اور ساتھ ساتھ بہت اچھی مثالیں بھی ہیں - ایک کتاب بود ہوئی ہی دو انہا ، کے نام سے طبع ہوئی ہی وہ بھی یہی معلم بود ہوتی ہی دو تھی ہی معلم ہوتی ہی۔

مرہ ای کی عمر تقریبًا سائھ سال کے ہی ، نظم اُنھوں نے ہہت کم لکھی ہا لیکن علاوہ اُس کتاب کے جب کا ایفات ہی اللہ ایک اور بھی تا لیفات ہی ایک اور بھی تا لیفات ہی ایک اور فراسی کتاب « صرائق البلاغت ، کا اُر دو ترجمہ ہی ، ترجمہ کیا ، یول ایک اور فراسی کتاب « صرائق البلاغت ، کا اُر دو ترجمہ ہی ، ترجمہ کیا ، یول کہنا چاہیے کہ اُکھوں نے اُس کتاب کے مطالب کو اُردو شاعری بردھال لیا اور اس سن کے اُکھوں نے اُس کتاب کے مطالب کو اُردو شاعری بردھال لیا اور اس سن کے اُکھوں نے اُس کتاب کے مطالب کو اُردو شاعری بردھال لیا اُس کتاب کے مطالب کو اُردو شاعری بردھال لیا اُس سن کے اُکھوں نے اُس کتاب کو اُس سن کے اُکھوں کے اُس کتاب کو اُس سن کے اُکھوں کے اُس کتاب کو اُس سن کے اُس کتاب کو اُس سن کے اُکھوں کے اُس کتاب کو اُس کریم الدین نے ہم م م ما سال اُس

لكها أو - عيد الحق ]

١٥ كريم نے سند ١٩٨٨ يى أن كى عرب بنائ تقى ليكن ڈاكٹر اشير تكر بوأن كو جائے تھے ، كتے ہے ،

دوسری در مهندوستانی صرف و نو ،، جو اُردو زبان میں اکھی ہو - تین رسالے معے بر، در الفاظِ مشکلہ، اور اِس قیم کی دوسری کتابیں اُن کی تالیف سے ہیں۔ در الفاظِ مشکلہ، اور اِس قیم کی دوسری کتابیں اُن کی تالیف سے ہیں۔

سو-"صحف ایراسیم"، - مصنف کا نام خلیل ہی اس لیے اس پرسے کا تام خلیل ہی اس کے اس پرسے کتاب کا یہ نام دکھا ہی - اس کا ایک فارسی تذکرہ بھی ہی ۔

اس و الموسان کا مناع کھی ہے۔ یہ تذکرہ سنہ ۱۵ مؤلف محس کھینوی ہی، بہتنے مساندوسانی زبان کا مناع کھی ہی۔ یہ تذکرہ سنہ ۱۵ ماع بیں اختتام کو پہنچا اور سنہ ۱۸۱۱ میں طبع ہؤا۔ جم ۱۰۰ مصفح کا ہی اور حاشیہ بھی تمام سخ ریسے بھرا ہوا ہی۔ اس میں سات سو سے زبادہ شعراکا مختصر ذکر ہی۔ کلام کے انتخاب کی ترتیب میں سات سو سے زبادہ شعراکا مختصر ذکر ہی۔ کلام کے انتخاب کی ترتیب گلشن نشاط کی طرح مصنفین کے ناموں کے کاظرے ہی۔

۱۳۷ - دوطبقات الشعرا" با در تزکرهٔ شعراسے بهند، بھی بهندوستافی شعراکا تذکره ہی اور اُردو زبان میں ہی ، دہلی بیس سند ۱۳۸ ماع میں طبع برا - جم ۱۶۰ ۵ صفعے ہی - سرورق پر اُردو کے علاوہ انگریزی تحریر بھی ہی جس کی اُنٹری سطری بیار دو کے علاوہ انگریزی تحریر بھی ہی جس کی اُنٹری سطری بہاور اور مولوی کرم الدین بیار دو تذکرہ شعرائے رکیخہ کا مسٹر ایف فیلن صاحب بہاور اور مولوی کرم الدین نے کارسند شیسی کی تاریخ سے ترجمہ کیا ، ب در صفیقت میری تاریخ کی بہلی طدسے نے کارسند شیسی کی تاریخ کی بہلی طدسے میں اور اور مولوی کی بہلی طدسے میں بی جو صبیائی کی کتاب میں طبع ہوئی -

سلهٔ الطمتنان سخن» مولفهٔ مرزا تا در بخش صابر مین صهبای کی تالیفات سے کسی قدرتفصیلی حالات درج ال

ا معنف كودو صحف ابراميم، كم معنف كم بالعين دعوكا بُولي واس كا ذكر تذكره نشان ١١ سك

تحت حاشير صفحه ۲۱ بمرسلے گا ( بیج )]

عدری تمام انتخاب سرایا کے مشعلق ہی۔ عیرالحق)

حذف واصافہ کے ساتھ تالیت کیا گیا ہی، جس سے اب ایک نئی کتاب ہوگئ ہر اور استناد کے لیے کارآمد ہی۔ اصافہ تقریبًا تام کا تمام یا توخاندان تیموری کے شاہزادوں کے حالات کا ہی جواپنا وقت کائے کے لیے اُردوشاعری کیا کرآ تھے یا دہلی کا لچ کے پروفیسروں کے حالات سے متعلق ہی۔ بروفیسروں کا ذکر کیس ہی ایک تو اس لیے کہ اہل علم وفعنل کا ذکر ہی، ووسرے اِس وجہ سے کا تفصیل سے بیان کیا گیا ہی۔

کریم کی دوسری سندوستانی تالیفات کا ذکر اِس موقع پر موجب طواله ہوگا - علاوہ نصنیفات کے اُن کی تالیف سے نزجے بھی ہیں اور ایسی کتا بر بھی ہیں جو اُ تفون نے مرتب کی ہیں -

مقبول شعرا کا بھی ذکر آگیا ہی - دو سرے مجموعے کی تالیف میں مشہور ہندوستانی مصنف نارنی چرن متر، بھی (جو متعدد کتابوں کا مصنف ہی شریک تھا۔ اُن تمام انتخابات میں جن کا میں ذکر کروں گا بہ بہت اہم ہی - اِس میں منحلہ اور انتخابات میں جن کا میں ذکر کروں گا بہ بہت اہم ہی - اِس میں منحلہ اور انتخابات سے بیتال بچیسی ، بھاست مال ، کبیر کے ریختوں کے بعض سے انتخاب میں دامائن کا ایک وہرا ، باغ و بہاد کا ایک باب اور گل بکافیلی ، اُدرو ہتو پرلیش ، جوان کی شکنتلا کے بھی انتخاب ہیں ۔ علادہ ان سے ارائن محفل ، اُدرو ہتو پرلیش ، جوان کی شکنتلا کے بھی انتخاب ہیں ۔ علادہ ان کے خلاف بین بو عام طور پر مفبول ہو جی ہیں ۔

۳۷- «گلاسته نشاط ، جس سے بیں نے اپنی تایخ بیں بہت کچے استفادہ کیا ہی ، ۲۵۱ هر ۱۳۵ سال کلکتے بیں کیا ہی ، ۱۳۵ هر ۱۳۵ هر ۱۳۵ سال کلکتے بیں طبع ہوئ - یہ ہندوستانی استعارا ور نظموں کا اچھا خاصا مجموعہ ہو- یہ ایک قسم کی فصاحت و بلاغت کی مشق ہرجو ایسے شعراکی مثالوں سے حاصل کی گئی ہی جو فارسی میں شعر کہتے تھے - مولف تحصیلدادی کے عہدے پر ہج اور کلکتے میں رہتا ہی -

۳۷ - « ججوعهٔ واسوخت » مختلف شاعرول کے واسوخوں کا مجموعہ ہو۔ یہ ۱۸ صفحے کا رسالہ ہر، جس کے حاشیے سے بھی کام لیا گیا ہر - یہ کتاب ۱۲۱ام (۲۹ مراع) بیس لکھنو میں طبع ہوئی -

سله مبخلہ دومری کنا بوں کے پرٹن پرلیٹا بھی اس کی تالیف سے ہی جس کا ذکر میں نے اپنی تا ایخ کی بہلی جلد میں کیا ہو کہ اس کی تالیف سے ہی جس کا ذکر میں نے اپنی تا ایک کی بہلی جلد میں کیا ہی سنہ سام مراع میں زندہ کا اور کلکتہ سکول بک سوسائٹی کا سکر بیٹری نخاہ [کلیات میر، کی ترتیب وتھیجے میں بھی نشر یک تھا ۔ع ۔ ص

ہندوستانی شعرا کے تذکروں کے بعد جن کا علم مجھے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہوا اسطہ ہوا اسطہ ہوا اسطہ ہوا اسطہ ہوا ا بیں اپنی فہرست ممل کرنے سے لیے اس قسم کی اُن کتابوں کا بھی ذکر کرنامنا اس بیں نے علیے ہیں جن سے بیں نے خیال کرتا ہوں جن کے نام اُن تذکروں ہیں یائے گئے ہیں جن سے بیں نے مدولی ہو۔ اُن کی تفصیل یہ ہی :-

تذکرہ ہی ۔ سوارتا "یا" بارتا "ولبھا جوایک ہندو فرقے کا بانی ہراورش کے جہوں کی تعداد ہم ہی ، یہ اس کے قصوں اور بالوں کاعجیب وغریب مجموعہ و البھا اور اس کے بعض جیلے مہندو فرہی گیبوں کے مصنف بھی ہیں۔

ولبھا اور اس کے بعض جیلے مہندو فرہی گیبوں کے مصنف بھی ہیں۔ ایک و ولبھا اور اس کے متعلق ہیں۔ ایک و رام سنبہی فرقے کے متعلق دوسری عمومًا مهندؤں نیز مسلمانوں کے متعلق ۔ یہ رام سنبہی فرقے کے متعلق دوسری عمومًا مهندؤوں نیز مسلمانوں کے متعلق ۔ یہ اس سندول اور دوسرے مصنفین اسے شعرال کوئے اس سندول کوئے اور متناع ہو ۔ وہ اس کا بہت نامورشاع ہو ۔ وہ سندوستانی کا بہت نامورشاع ہو ۔ وہ سندوستانی کا بہت نامورشاع ہو ۔ وہ سندوں شنوی «سحرالبیان "کا رجس میں بے نظیراور پدر منیر کا قصد ہی اور منظم اور ترجم ہی محلول بین متاجات میں رجس کا متن ور ترجم ہی صوفیا نہ نظموں میں اور خاص کر اپنی متاجات میں رجس کا متن ور ترجم ہی

له دیکیمومیری تاریخ جلدا، ص ۱۵-عده کہتے ہیں کدان کی تعداد ۹۹۹ ایک - دیکھومیری تاریخ ، جلداول ص ۱۲۱ -

سکہ "ارتیخ ادب ہندوستانی جلد اصفحہ ۲۰۰ ۱۵۲ پر تذکرہ انجن ترقی اُردد کی جانب سے ۹۲۴ مع میں شائع ہو چکا ہی - انجن اِس کا دومراایُرین از سر آدمرتب کرے صفریب شائع کرنے والی ہی - ( ہم )) ۵۵ فصۂ کا مروب کے مکتن کے بعد -

ال ولى كالم كر ترج كر في ين -

یں نے اپنی کتاب میں دیا ہی ) بہت اچھے اور پاکیزہ خیالات کا اظہار کرتا ہی اس نے بعض فحش نظیر میں اکھی ہیں ،جس سے معلوم ہوتا ہی کہ وہ اس اواثی میں برگیا تھا جس کی نظیر عیسائ مالک میں شاد ملتی ہی ۔

۳۲ - " تذکرهٔ سودا " قاسم نے اپنے تذکرے میں سعدی کے حال کے ضمن میں اُردوکے نہایت نامور شاع سودا کے تذکرے کا بھی حوالہ ویا ہی۔لیکن مجھے اُس کا اب تک علم نہیں -

۳۳ - دوگزار مضائین " یه کتاب جو ۱۹۹۹ه ( ۸۵ - ۲۸ م ۴۵) پی شائع ہوئی منٹہورشاع طیش کی جھوٹی نظموں کا مجموعہ ہی ۔ تا ہم اس میں تذکیے کی بھی صورت ہی ، کیوں کہ ویراہیے ہیں مصنف نے اُر دوشاع ی اورشاعوں سے بحت کی ہی ۔

الم الم - « كلدستار سيدرى » إس ك الولف سيدرى شيررى المي - بو اس صدى كى ابتدا ميس بهت برا مصنف گزرسه المي - إس كلرست الي علاوه قصول اور تطيفول ك ايك دبوان اور مندوستانی شعراكا ايك تذكره الح-

۵ ۲۹ - تذکرهٔ میر محمطی ترفدی - بینتخص بهندوستانی زبان کا مؤلفت بی است است مندوستانی زبان کا مؤلفت بی است است است است کا در در گلزاد ا براسیم است شاه نامهٔ فردوسی کا خلاصه نشریس کیا بیگی است گزیس که اس سف به دار قام کرلی - من بعض نظری کی بنا بریه قیاس کرلینا غلط بی ( پیم ))

عدد الله المدسنة حيدري يرب بعض سنون سك آخرين يد تذكره يايا جانا برد اور بعض بين نهين - يدجيدركا تذكره كلشن مند برج و أردوزبان مين ١١٥ مرين لكها كيا بركنهايت ك ايك خائل ك ب خالف ين به تذكره ماري نظر سع كررا برح - ( برم )

سه دیکیویری تاریخ ادب متروستانی جلدا وس ۹ ۵ م -

A LO MO

بیں پایا جاتا ہر ۔ اِس کے سوا مجھے اِس تالیف کے متعلق کوئی علم نہیں ۔ ۱۹ ۲ - ایک کتاب «روضة الشعرا» بھی ہی ۔ اِس کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں ہے۔

کی ہے۔ در تذکرہ انتری ۔ واجد علی شاہ سابق باد شاہ اود حد کاتخلص در انتری ہو۔ وہ جب لکھنو میں سفے تو ابنی فرصت کے وقت اوبی ذوق ہیں مصروت رہے ۔ وہ جب لکھنو ہیں ۔ جن ہیں اور بندوستانی کتابوں کے مؤلف ہیں ، جن ہیں سے بعض چیب کر شائع ہوگئی ہیں ۔ اِن ہیں سے کئی میرے ذاتی کتب خانے ہیں ہوجو ہیں ۔ اِس تذکرے کے متعلق یہ کہا جاتا ہی کہ اِس میں پانچ ہزار فارسی اور مبندوستانی شاعروں کا ذکر ہی ، لیکن میں ذاتی طور ہر اِس سے بالکل نا واقعت ہوں ۔ شاعروں کا ذکر ہی ، لیکن میں اور مبندوستانی زبان میں شعر ہے ہیں اخیس عربی ہی شعر ہی کھا ہج بول سے اِس تذکرے گئرگیا ہی ۔ ڈاکٹر انٹیر نگری آذر دہ بول سے اِس تذکرے کا ذکر ہی اور ہندوستانی زبان میں شعر ہے ہیں اخیس عربی ہی بی بی شعر ہی کا ذکر کی آذر دہ سے اِس تذکرے کا ذکر ہیں اور خال کا حکم ہیں ۔ گئر دو کی عمر اِس وقت ، کے برس کی ہی وہ مولوی اور مفتی ہیں اور خال کا حکم ایک ہیں یہی رکھنے ہیں ۔

۹ ۲ - و تذکرهٔ عاشق ( مهدی علی) - یه برط ی پرگوشاء بهی - إن ع بین در بیان مین اور بهت سی لظهور ک در بیان بین اور علاوه آن کے منظوم در قصد نفا قدیده اور بهت سی لظهور کی مصنف کو دهو کا بخابی یه تذکره بهیں بلکہ محتصین کلیم کا قصیده ای جس سے ستعلق میرسات کے مصنف کو دهو کا بخابی یہ تذکره بهیں بلکہ محتصین کلیم کا قصیدہ ای جس سے ستعلق میرسات کی ایک ایک کا بیان کلیم ایک کرده " (چ) مسلم شیفتہ نے لکھا ہی کہ اِن کی عمر تقریباً بچاس سال کی ہی - سام میں نے فلطی سے اپنی کتاب کی بہلی جلدیں اِسے ماه لقاسے منسوب کردیا ہی -

مصنف ہیں - دہلی ہیں اِن کے ہاں مشاعرے ہوا کرتے تھے ، اور یہ تذکرہ بھی آئیں شعراکے متعلق ہو۔ اِس ہیں وہی نظیب ہی جو اُن مشاعروں ہیں بڑھی جاتی نظیب . . ۵ - تذکرہ '' سرواکزاد'' کا ذکر ابواکس نے اپنی کتاب '' مسرت افزا'' ہیں کیا ہوجس سے یہ خیال ہوتا ہو کہ اِس میں اُردو شاعروں کا ذکر ہوگا ۔ نے تھے نیل نے اِس کا ذکر ہوگا ۔ نے تھے نیل نے اِس کا ذکر ہوگا ۔ نے تھے نیل نے اِس کا ذکر فارسی شعرا کے تذکروں میں کیا ہو۔ دونوں ہا ہیں مکن ہیں ، کیوں کی برمئلہ البیے شاعروں کا ہوجائے گاجن کا کلام فارسی میں بھی ہی اور ہندوستانی میں بھی ہی اور ہندوستانی میں بھی ۔

آزاد خود ہندوستانی نہان کا بہت بڑا شاع تھا۔ اوپر جو کھے کہاگیا ہواسکا بھین مجھے اِس لیے ہوتا ہو کہ آزاد نے فارسی شعرا کا ایک اور تذکرہ لکھا ہو بھین مجھے اِس لیے ہوتا ہو کہ آزاد نے فارسی شعرا کا ایک اور تذکرہ لکھا ہو جو بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھا جا تا ہی۔ اُس کا نام م خزان عامرہ ، ہی۔ اِس کے دبیا ہے میں وہ بیس دوسرے تذکروں کا حوالہ دبیا ہی جن سے میں نے ہتفادہ کیا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہم کہ ازاد ایک اور رسائے کا بھی مصنف ہم جود مندوشان کی غزلوں " پر ہم اور جسالہ نورلان ہند ہم دوشان کی غزلوں " پر ہم اور جس کا نام کر سالہ نورلان ہند ہم - بینی یہ آن نظموں برہم جو ہندوستان میں لکھی گئی ہیں - مکن ہم کہ یہ مذکرہ بھی ہوا ورجموعہ انتخابات بھی- اور نشا ید بہ کتا ب بھی سرد آزاد "ہی ہو اور اس دوسرے نام سے مشہور ہوگئی ہو۔

اله بورش وأيل اليشيامك سوسائل جلدم ص ١٤٠-

عده دیکھو اس کتاب پر ایم - این بلانر کامفہون - بورش دایل ایشیاشک سوسائٹی جلر ۹ صفحہ ۱۵۰ -سکان آرٹولٹ کی اِظّلاع اسموں آزاد اورغ الدا البند السیاسی میں اور مشتبس ہو - اصل میر ہو کہ سرو آزاد اکرار کی منہور کتاب "ما ٹر الکرائم" تاریخ بلگرام کا دوسراحصہ ہو -اِس کتاب کی دو نصلیں ہیں - بہلی فصل میں فارسی شعرا کے حالات ہیں اور دو سری میں شعرامے ہندی کے -اِن ہندی کو شاعوں ہیں سے لیفض ریجنہ ہیں ہی طبح آزا کی کرشے نے - فازی شعوا کی تعداد ۱۲۴ ہو اور ہندی کے شعراکی حرف ۸ سے خلان البند البند اس کو مصنف

منسرو الزاد" فارسی میں ہواور اُس کا نزجمہ ہا پیڑے سے کا نستھ موتی لال نے جو دہلی کا لیج سے متا زطالب علم نقے انیس برس کی عربیں سند عم ۱م میں مندوسانی یس کیا ماس کے دوسرے ہی سال موتی لال نے گلتاں کا ترجمد کیا اور دلی کے اخبار وفران السعدين الديرى كرافيرى كرسف لكا-

ا فسوس من اپنی کتاب در آرائش محفل ، میں آزاد کا ذکران الفاظیں کیا ہو۔

در بیر غلام علی " آزاد بھی شعروسخن وعلم وفضل میں ایبے معاصرین سے بیج لا ثانی تھا ، بلکہ اشعار عربی تو اِس فصاحت و بلاغت و بہتایت سے ساتھ کم اہل مند میں کسی نے اس سے اکے بھی نہیں کیے - قصائداس کے اس بات پر دال بی اوراس کی تعربیت بی فصیحان عرب کی زبانیس لال-بیدائش اس كى كباره ستر چوده سجرى بين اور وفات أس كى سن باره ستے دو بين ،--ا ہے "تذکرہ کا ملبن" - یہ اس زمانے کے ایک ہندوشانی زبان محمصنف رام چندر کی تالیعت ہی - یہ اور بھی بہت سی کتابوں کے مولعت ہیں - یہ تذکرہ ،جو دہلی میں ۹ م مراع میں طبع ہوًا ، صرف شعرا ہی کے لیے محصوص نہیں بلکہ اس میں دوسرے اشخاص کا بھی ذکر ہی، اِسی لیے بیں نے اِس کا بہاں ذکر کیا ہی-4 a - « تذكر كه مندى » تاليعي مولانا قدرت الشرشوق - إس تذكركا جود طبقات الشعرا " کے نام سے بھی موسوم ہی امصحفی ، سرور اور کرم نے ذکر کیا ا لیکن میرے ویکھنے میں نہیں آیا۔ اس کا مولف بہت برگو شاع ہی اور ایک لاکھ غرظان بندلکھتا ہی) ہندوستان کی فارسی شاعری کے صنائع وغیرہ پر بجٹ ہی نیز ہندوستانی عورزوں سے رہم ووالی

اورامرار، بهذى تحبت اوراسى قىم كے معا المات پر بحث كى گئى ہى عبدالحق) ا من ازاد کی ولادت اوروفات ملے سنہ سے بارے میں افسوس کی اطلاع صبح نہیں۔١١١ه أن كا

بيدائش كاسال برادر ١٢٠٠ هر وفات كا (يح) عده [الجنس ترقي أردون إس كومرتب كرايا أي عنقريب شائع إبرجائ كا (ج)]

شعرکہ چکا ہے۔ قائم چاندلوری کا شاگرد ہے۔ اِس کے گھر میں اکثر مشاعرے ہوتے سے اور ۱۸۰4ع میں جب قاسم نے اپنا تذکرہ لکھا تو وہ بقید حیات تھا۔
س ۵ ۔ «تذکرہ خاکساد"۔ اِس کے مؤلفت میر محد بارعوف کلن ، کلو یا گلوہ ایک متنقی درولیں اور مشہور شاعر سے اور ۵۰۸ع میں انتقال کرگئے۔ اِس تذکرے کا حوالہ شورش نے دیا ہی ۔ سرورجو خاکسارسے واقعت تھا اِس کا ذکر نہیں کرتا ، شاید اِس لیے کہ اِس کا تعلق فارسی شعرا سے ہی اِلیکن میرے باس امرکی تصدیق کا کوئی ذرایعہ مہیں ہے۔

مم ۵- "تذکرہُ محمود" (سید حافظ محمود خاں) اِس تذکرے ہیں فارسی اور ہندوستانی دونوں کے شاعوں کا ذکر ہم - مؤلف جو اِسی زمانے کا ہم اور ہندوستانی دونوں کے شاعوں کا ذکر ہم - مؤلف جو اِسی زمانے کا ہم ہم اور نسلاً افغان ہم ، قرآن کا حافظ ہم جمیسا کہ اُس کے نام سے ظاہر ہم وہ ہندوستانی زبان میں شعر کہنا ہم ؛ چنانچہ سمرور نے اسبے تذکرے میں اُس کے اشعار کا انتخاب سات صفحوں میں کیا ہم -

۵۵ - "تذكرهٔ مصنمون" (امام الدبن خان) يه مولف بصعفقي في مظلم كها الله اورجو محدشاه ك عهدين ايك معزز خدمت ير مقا، أسى تذكره نويس رعشقى ) ك قول ك مطابق شعراك رئية ك ايك تذكرت كا مولف الله

مله میرصاحب نے کلولکھا ہو اور محد معشوق کنبوہ کا یہ معرع اس کی شان یس نقل کیا ہو:-

سله (یر اُردو شاعود کا تذکره تھا اور بحات الشعاء سے جواب میں لکھا گیا تھا - مُولف نے اِس کاناً) «معنوق چہل سالۂ خود» رکھا تھا ، اپنا حال تمام شاعود سے اقل لکھا تھا اور اینا خطا ب سیرالشعرا قرار دیا تھا ۔ ملاحظہ مو کات الشعرا فکر خاکسار ہے ] -

مله ديكهو فبرست اشپرنگر صفحه ۲۷۵-

کاد[برحس نے لکھا ہو کہ برعبد محدشاہی میں "سرجوکی رسالہ والا شاہی " تھا اور اُس نے ابیت معاصرین کا ایک مختصر تذکرہ لکھا نظا بہر] ۔

اورعرة الاستادين اور ملک الشيخ محرابرائيم) درلوی، جوبادشاه درلی کے اُستادیت اورعرة الاستادین اور ملک الشعراک خطاب سے سرفراز تقے - مرحوم بوشروس کے پاس اِس کا ایک نسخ درلی میں تھا، وہ ضرور بڑی خوبی سے لکھا گیا ہوگا، کیوں کہ تذکرہ ٹولییوں نے ذوق کی بڑی تعرایب کی ہواور اُسے زندہ شعرا میں بہت نامور شاع خیال کرتے ہیں اور اُسے دوطوطی شکرمقال "کہتے ہیں -وہ کہتے ہیں کہ اُس کا اعلیٰ مخیل گل و لالہ کے حن کو دو بالا کردیتا ہی اور اُس کے خیال کا شعلہ دل کو بروانے کی طرح جلاکے خاک کردیتا ہی اور اُس کے خیال کا شعلہ دل کو بروانے کی طرح جلاکے خاک کردیتا ہی -

م ۵ - " نذکرہ امام بخش کشمیری » - اس کا ذکر میں نے سوا مصحفی کے " نذکرے کے اور کسی نالیف کے " نذکرے کے اور کہیں نہیں دیکھا اور مصحفی نے مولف اور اُس کی تالیف کے منعلق کوئی خاص واقعات نہیں بنائے مصحفی کو یہ نشکایت ہو کہ امام خش کے اسلام اسلام کا اسلام کا بنت ہو کہ امام خش کے اسلام کا بنت مولف انتخاب دوادیا اُسلام کا بنت مولف انتخاب دوادیا اُسلام دوردیا ہوتا ہو۔ یہ اور شخص ہو اور امام بخش صہبائی مولف " انتخاب دوادیا اُسلام دوردیا ہوتا ہو۔ یہ اور شخص ہو اور امام بخش صہبائی مولف " انتخاب دوادیا اُسلام دور سے شخص ہی ۔

عنه تأريخ ادب مندوستانی جلدا صفحه ۲۵۹-

نه صرف بهاندارشاه کا سرقه کیا بلکه خود اُن کے تذکرے پر بھی ہاتھ صافت کیا ہو۔

یہ وافغہ مصحفی کو حقیقت سے محلوم ہوا۔ حقیقت کو ہواُت نے امام بخش کے درخوات

پر اُس کی تالیف میں مرد دسینے کے لیے آبادہ کیا تھا۔ امام بخش نے حفیقت

سے اپنی کتاب نقل کوائی محقیقت کا بیان ہو کہ اُس کا پچے حصد مصحفی کے تذکرے
سے اپنی کتاب نقل کوائی محقیقت کا بیان ہو کہ اُس کا پچے حصد مصحفی کے تذکرے
سے نقل کیا گیا ہی ۔ اِس واقع کی بنا پر مصحفی نے اُس کے منعلق ایک قطعہ لکھا ہو۔
جس کا ترجیر میں نے اپنی تاریخ کی بہلی جلد صفحہ ۱۲۱ میں دیا ہی۔

۵۹- « تذکرة النسائ » به خاص شاع عور توں کا تذکره ہی ، « السف یا » اور افریقہ دونوں مقام کی عور توں کا آئن اس کے مولف کریم الدین مصنف طبقات ہیں - یہ تذکره دہلی میں چندسال قبل مرسّب ہورہا تفا محلوم نہیں کہ اضتام کو بھی پہنچا یا نہیں اور شائع ہوا یا نہیں ۔

۹۰ - «مخضرا حوال مصنفان ہندی کے تذکروں کا » - اِس کا دوسرانام رسالہ «درباب تذکروں کا » - بر رسالہ بزا کے «درباب تذکروں کے» ہجمئولف اِس کے ذکا دائٹد دہلوی ہیں - بر رسالہ بزا کے بہتے اور کھے بھی نہیں -

۱۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۳ یکی اب صرف نام گنوا دبیا ہوں ۔ «تذکرہ الحکیا ،،
اور «تذکرہ المفسرین، ونوں کے تولفت مولانا سبحان نجش ہیں جو اِس
زمانے کے فرزانہ اور ظریف ہندوشانی مصنف ہیں ۔ اور «تذکرہ المشاہیم،

سله اصل قطعه به برد:-

جانتے ہیں سب کہ کرست سے بہاں ، مصحفی کے تذکرے کا شور ہی تذکرہ یہ جور ہی انتظام کر ہیں سب کہ کا چور ہی انتظام کر ہیں اس مصحفی کا چور ہی (ج) کما آئے دی ہور ہی کا التقام اور اور اس میں صوت شاع جورتوں کا ذکر نہیں بلکہ ایشیا، افر بقد اور یورپ کی ان نامور عورتوں کا تذکرہ ہی جفوں نے کسی فن میں ناموری عالم کی ہی یا جفوں نے مستقل عمرانی کی ہی ۔ ( پیم ) ] کی ہی ۔ دیکھو آگرہ گرٹ ایکم جون ۵۵ ماع ۔

ان تذکروں کے ذکر کے ساتھ بیں اُن انتخابات کا بھی اصافہ کرنا جا ہوا ہوں ہو ۔ اور جس ترتیب جن کے متعلق مجھ تذکروں سے معلومات حاصل ہوگی ہی ۔ اور جس ترتیب سے میں نے تذکروں کا بیان لکھا ہم وہی ترتیب بیں اِن کے متعلق بھی اِختیاد کرتا ہوں ۔ کرتا ہوں ۔

ہ ہ ۔ "سبعاولاس" بہ ہندی نظروں کا اِنتخاب بنڈت دھرم نرائن نے کیا ہو، جن کا تخلص ضمیر ہو۔ یہ شخص جو ۲۹ ۱۹ برس کا خفا ، باوجود نوجوان ہونے کے اندور کا ڈائرگر تھا ۔ وہ ہندی اُرد و اخبار در الوہ اخبار " بھی شائع کرتا نقا ۔ اُس کے بعدے اُس نے بہت سی در الوہ اخبار " بھی شائع کرتا نقا ۔ اُس کے بعدے اُس نے بہت سی کتا بیں ہندوستانی بیں شائع کی ہیں ، جن بیں سے اکثر انگریزی کا ترجمہ ہیں۔ ۵ بین ہندوستانی بین اشارہ ہوایک زیور کا جو اِس نام سے مشہور ہی ۔ نیز دنیا کے نو کھند کا ، اور بکراجیت کے درباد کے نوبرے شاعول کا جو نورتن کہلاتے ہیں ۔ یہ ہندوستانی زبان کا اِنتخاب ہی جو محرب شن نے مرب کیا ہی ۔ یہ ہندوستانی زبان کا اِنتخاب ہی جو محرب شن نے مرب کیا ہی ۔ ایک بارہ ۲۸ ماء یں اور دوسری بار ۲۸ ماء یں ۔

۱۹- «کوی سنگرها» یه برج بها شانظه و کا مجموعه می - اِست میرایند نیا جوکئی ایجی کتابوں کا مولف می ، بمبئی سے شائع کیا -

سله [یر انتخاب بنیں بلکداس بی نو مختلف طبقوں ( بادشا ہوں ، شاعوں بخیلوں ، افیونیوں ، افتوں وغیرہ ) کے نطیفے اور تقلیں ہیں اور اسی وجہ سے اس کا نام نورتن ہی- عبد الحق) سله میرانکچر بابت ۱۸۹۵ صفحہ ۲۷ م

۸۰-دد انتخاب مشاق "- یه انتخاب حافظ تاج الدین مشتاق "ساکن پشنه فی ۱۲۲۲ه ( ۱۰-۱۰۸ع) می مرتب کیا- میں ذائی طور پر اس انتخاب سے دا ۱۲۲۲ه ( ۱۰۰-۱۰۸ع) می مرتب کیا- میں ذائی طور پر اس انتخاب سے دا قصت نہیں ، لیکن ستسر در، شیفته ،عشق اور کرتم کے تذکروں سے برمعلوم ہوتا ہو کہ یہ میر گھ کا رہے والا اور دربار حبدراً باد دکن کا شاع تھا اور اسلاً بہودی علی متاز درج رکھتا ہی ۔ تھا۔ وہ عشق کا شاگرد تھا اور اُردو شاعری میں متاز درج رکھتا ہی ۔

۱۹۹- تذکرہ نولیوں نے ایک اور مشتاق کا بھی ذکر کیا ہی جس کا نام محلی نظام اور جس کا نام محلی نظا اور جس نے ہندوستان نظا اور جس نے ہندوستان اور جس نے تمام رکینہ دیوالوں کو جس کیا تھا ۔ انٹیر نگری کا قول ہی کہ جس وفت شورش نے اپنا تذکرہ لکھا وہ ایک انتخاب کی ترتیب میں مصروف تھا ۔ شاید اور مشتاقوں کے ناموں میں کچھ غلط فہی ہوئ ہی۔

٠٤ - در چن بے نظیر، یا در مجع الاشعار، یہ دونوں نام ایک ہی تناب کے دو را ڈریشنوں کے ہیں ۔ دونوں میں طبع ہوئے ، ۵ ۱۲۱۹ حرام ۱۸۲۸ اور ۱۲۹۹ مرام ۱۸۲۸ اور ۱۲۹۹ مرام ۱۲۹۱ میں محرابراہم ایسی ہیں ہجفوں نے انوار سہیلی کا دکنی میں ترجمہ کیا ہی، جو المال انتخاب کے دو حصتے ہیں ۔ پہلا مال استخاب کے دو حصتے اس مشاق کا تذکرہ ہاری نظرے نہیں گردا ان برگر نے مشاق کا جو حال حشق کے دوا ہے سے لکھا ہوا ہوا سے معلوم ہوتا ہوکہ مشاق مولوی غلام احمر کا پوتا تھا۔ ایسی حال مشت کے دوا ہے سے لکھا ہوا سے معلوم ہوتا ہوکہ مشتاق مولوی غلام احمر کا پوتا تھا۔ ایسی حالت میں اُس کو یہودی النسل ہجھنا کے صبح نہیں معلوم ہوتا ۔ (چ) )

. على فهرست اشپرگر، جلد اس ۲۶۵-

س يتايكي نام بر- إس سے ١٢١٥ حريبي ٢٩ - ١٨ ١٨ ماع تكل بر

۷ مے صفحے کا ہی جس میں صرف فارسی نظمیں ہیں ، دوسرا ۲۲۹ صفحے کا ،جس میں ۱۸۸ مختلف ہندوستانی شاعوں کی نظمیں ہیں۔

۱ ۷ - « مجموعهٔ دواوین » - ایک قلی نسخه جو حضور نظام سے کتب خانے بیں ہجہ گریهٔ اِنتخاب دوا دین ' سے جدا ہی جس کا ذکراوپر ہوجیکا ہی -

۱۹ - « مجالس رنگبن ، إس مين مجمع شعراكا ذكر اور أن ك كلام برينقيدى نبصره به - رنگين (سعادت بارخان) إس زمان ك متناز شاع اور مصنف بي انفول ن بهت سى قطيس لكهى بي جو لكهنو اور آگرے مين جهب چى بي - انفول ن بهت سى قطيس لكهى بي جو لكهنو اور آگرے مين جهب چى بي مين مرتب ساء - « گلتان مسريق ، شعراكا يه إنتخاب مصطفى خان دېلوى كا مرتب كرده بى - مولف مطبع مصطفائي سے مالك بي ، جهان سے بهت سى مندوستانى البغات نائع بوجى بى -

ہ در گلدستہ ہند' یہ لطائف کا مجموعہ ہی جس میں آگھ باب ہیں اور سرباب کا نام گلش ہی ۔ آگھویں باب میں ایسے منتخب اشعار ہیں جو باد کرانے کے قابل ہیں ۔

۵ ع - «معیارانشعل»، قدیم وجدید شعرا کا کلام برجو اگرے سے (منشی فرالدین کلاب خاس) سفت بی دوبار شائع کرنے ہیں -

۱۵- انزیس بن اپنے حافظ سے لکھنا ہوں کرمیاں مقبول بنی مقبول نے تین سو ہندوستانی قدیم و جدید شعرا کا کلام جمع کیا جس بیں سا کھ ہزار شعر نظے، مگرا فسوس کر اس مجموعے کو آگ لگ گئے ہے۔

له تاميخ ادب تندوستاني جلداصفي ۸۸۹ -مرين مرين کرين سرين از اور در در کرين سرين اور در در کرين سرين در در در کرين

عد [به فارسی کلام کا اِنتخاب ہی-افسعار خاس عنوانوں کے تحت درج ہیں-عیدائق) علق محتف میدخارد (منفول از الپرنگر) وغیرہ- {الپرنگرنے قاسم کا حوالد دیا ہی- «مجموع لغز» یں اِس مجموع کا ذکر ہی، حکف کے خار میں نہیں (ج) }-

یس بہاں کتابوں کی فہرسنوں کا ذکر نہیں کرتا ، تاہم میرا خیال ہو کہ یہ بہت كارآمر موتى مين ، خصوصًا عواله وبين كي ليه - مين في الني « ايريخ اوب مندساني» کے بعض مقامات میں لکھنٹو کے ایک صاحب آل احر کی تھی فہرست سے بهت کام لیا ہر جو فارسی اور بهندوستانی قلی نسخوں کا ایک بیش بہا ذخیرہ ہر اور جس كى كتابت ١١١١ه (٩٤ - ٩٩ ١١٥ع) بين بوئي مفي الم

اینیا کاب سوسائش بنگال کی فہرست بھی ، جو فارسی اور دیوناگری وونوں حروت میں ہو ، فابل ذکر ہو ؛ کیوں کہ اُس سے بہت سی قبیتی معلومات صاصل ېونى ېى جو دوسرى مېگەنېىي مل سكتى -

## وه مصنفین بن کا ذکر اصل تذکروں میں ہی

البیے شعرا کی تعداد ، جن کا ذکر تذکروں یا دوسری کتا بوں ہیں آیا ہم اور جن تک میری دسترس ، بلا واسطه یا بالواسطه بهسکی ، تقریبًا تین سزار به ، جن یں سے سات سو کا تذکرہ میں اپنی کتاب "مہندوستانی ادب کی تایخ "میں كرجكا بول ليكن يه خيال مذكرنا چلسيه كريه تمام مسنفين در حقيقت شاع ته-ان كا شاراس صنمن بيل إس بيد كمياكيا بحركه تمام مندوسًا في مصنفين خواه أن كي سله کم سے کم ڈی فوربس صاحب کا بہی خیال ہی۔

سله یه نام ، اجو شاده نادربی استهال بوتا بی ، احدی کا مرادت بی [مسنف فے نفظی عص کی طرف خیال کرے یہ لکھا ہی، گرہندستان میں اکثر اُن لوگوں سے نام بھی آل احد؛ ابن صن وغرہ ہوتے ہی جوال رمولسے نہیں - ع -ص-]

سله إس فبرست ك آيك لسنح كى اطلاع مجھے يروفيسرد فكن فورنس كى جربانى سے ہوئ - بعدس يرنسخدائل ایشا کلک سوسائٹ ہیں واصل ہوا۔ ایک ووسرانسٹ سرگور اوزم کی کتابوں میں سے ہو۔ برے دوت نیٹے نیل بلانڈ کے بیان سے مطابق اس سنے کی کتابت یا رہرا (مارہرہ ؟) کے ایک باشندے نے الا اهر ( ۹۷ - ۹۹ ) میں ایک اور نشخے سے کی تھی ۔

تالیفات ریاضیات ، طبیعیات ، قانون یا نمهب پرکیوں نه ہوں ، شعرضرور کہت نفی اور اس لیے شاعر کہلاتے ہے - علاوہ اس کے شاعر کا لفظ مہم ساہر جس سے مصف کے مصف بھی بھلتے ہیں چنانچہ پورپ ہیں بھی بعض افقات عامیانہ طور ہر یہ نفظ انھیں معنوں ہیں آتا ہی -

اس بناپر شاع سے مراد مصنف ہوگا - اگرچ اصل تذکرے ایک قسم کے انتخابات ہوئے بات ہوگا - اگرچ اصل تذکرے ایک قسم کے انتخابات ہو انتخابات ہوں کیوشانہ و نادر ہی کیوں نہ ہو) مصنفین اور مختلف قسم کے نظر بگاروں کے متعلق بھی بعض باتیں آجائی ہیں -

یہ سیج ہوکہ تمام مشرتی اور خصوصًا ہندوستان کی ادبیات بیں شاوی فالب ہو۔ یہاں میرا مطلب صوت نظم سے نہیں جو نفظوں کامنظم مجموعہ ہوتا ہو بلکہ میرا مطلب اُن خیالات سے بھی ہی جو موزوں طور پر ظا ہر کیے جاتے ہیں اور جو نمدّن کی اصل ہیں اور جن سے تمدّن کی حقیقت تا بریخ کی نسبت ہیں اور جن سے تمدّن کی حقیقت تا بریخ کی نسبت نیادہ بہتر سیح ہیں آتی ہی ۔ یہ سیح ہی کہ اِن شاعوں میں بہت سے ایسے ہیں جن پر ہوریس کے یہ استحار صادق آتے ہیں ۔

"جو بری نظیں کھتے ہیں ، لوگ اُن پر سنتے ہیں ، لیکن تاہم اُنھیں اُنٹیں سنور کہنے ہیں ، لیکن تاہم اُنھیں اُنٹور کہنے ہیں ا افر کہا ہے بھی داہی ، اور اپنے متعلق وہ بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں ا اور کو آپ بھی نہ کہیں ، مگروہ بڑے مزے سے آپ ہی آپ اپنی پیڑوں کی تعرف کرتے ہیں ،۔۔

علاوہ اِس سے ہندوستانی کی نشر کی کتابیں بھی ایک حد تک شاعری سے تعلق رکھتی ہیں ،کیوں کہ جیسا کہ مشرق کی دوسری اِسلامی زبانوں بیں ہی، نشر کی تبین قسی ہی جوس کا مفہوم نشر ہی - بہلی تبین قسی ہی ۔

قىم مرتبر كېلاتى بى جس ميس وزن نو بوتا بو گرقافيد نهيس بوتا - دوسرى مَسِيّع،جس ميس قافيه بوتا سى مگروزن نهيس بوتا - اور تيسرى عارى سى ، جس ميس مذقافيه بوتا سى د وزن -

بہت سے ہندوستانی شاعروں نے فارسی میں بھی نظیر لکھی ہیں جبیا کہ پہلے زمانے میں ہم ( یعنی فرانسیسی ) لاطینی اور فرانسیسی دونوں میں شعر کہتے نتھے ؛ اور روا میں یونانی اور لاطبنی دونوں سے شاعر ہوتے تھے - بو آن دوقدیم زبانوں مِن سَعْرِ كِيمَة تَقْعُ وو (Utriusque linguae . scriptore) يعني در دونول زبانون کے مصنّف "کہلاتے تھے - اِسی طرح ہندوستان میں ایک اور رسم بڑگئی ہی جو اس کا بھوت ہی - بعنی جو شاع دونوں زبانوں میں شعر کہنے کی قابلیت رکھتے ہیں، ان کے دو تخلص ہوتے ہیں ؛ فارسی میں ایک اور اردو میں دوسرا مثلاً وجالین کے دو تخلص ہیں ، ایک وجیداوردوسرا برنی ؛ محدرخان کے والم اور تا قب -اب ہم إن مصنفين كى ابو تعداد مين كيثر مين القيم كرنا جاہتے ہيں -سبسے بہلا اور قدرتی اِ متیانہ ہندومسلمان کا ہی ، گرایس کے سائھ ہی یہ بھی ہو کہ بہت ہی المسلمانون نے ہندی میں لکھا ہو، حالانکہ بے شادہندو ایسے میں جن کی تصانیف رَدو نیزد کھنی میں ہیں ۔ اور پہلے تو وہ (جیسا کہ سیدا حرضاں نے اپنی کتاب "أنارالصنا ديد" بيس لكها مح اورس كا إقتباس بيس ديجكا إون) فارى بيس بى كھتے منف - تين مزار مندوستاني مصنف جن كابيں نے ذكركيا ہى، اُن ميں سے دوہزار دوسوسے زائد مسلمان ہیں اور آ گھسو کے فریب ہندو، جن ہیں سے مرت تقریبًا دوسو بچاس نے ہندی ہیں بھی شعر کہے ہیں ۔ حقیقت یہ ہو کداس تقسیم کی روست مصنفین کی صیح تعداد کا معلوم بونا بهت مشکل ہی اکیوں کہ بندی شاعوں کے تذکرے دستیاب نہیں ہوتے اوراس وج سے اُن کی بہت بڑی

تداد نا معلوم ہی ۔ اُر دومصنفین کی یہ حالت نہیں ، اصل تذکروں میں اُن کا ذکر آجا تا ہی ورند کم سے کم نام ہی لکھ دیا جا تا ہی -

ہندی میں لکھنے والے زیادہ تر بنجاب ، کشمیر، راجبونانے اور مالک مغربی منالی کی فدیم سرزمین، دہلی ، آگرے ، برج ، بنارس سے رہنے والے ہیں - سفیٹ دہنی میں لکھنے والے صرف دوسو ہمیں ؛ اِس طرح محویا بہت بڑی

تغداد شعراکی اصل اُرُدو زبان بین ہو بونهایت شننه مندوستانی خیال کی جانی ہو

اگر ہم ان شاعروں کی جانے سکونت کودیکھیں تومعلوم ہوگا کہ وہاں سلمالالگا دونوں بولیاں مذصرف استعال ہوتی ہیں بلکران کی تعلیم ونرقی کی بھی کوشش کے ذریعے کی کی شہر میں میں میں میٹن میٹن میں اس عرب المار رسکاھ

کی جاتی ہی - دکن کے شہر یہ ہیں: سورت ، ممبئی ، مدراس ، حیدرآ باد، برگیا گا گولکنڈہ ۔ آردو کے مرکزیہ شہر ہیں : دہلی ، آگرہ ، لاہور ، مبرٹھ ، لکھنٹو، بنارس، کان پور ، مرزا بور ، فیض آباد، الدا آباد اور کلکنڈ جہاں ہندوستانی بطور صوبائی بولی کے

بولی جاتی ہے۔

المن بويبلا مهندوستاني نشر گارخيال كيا جانا ہى ، كلكتے بيس بيٹھ كر اپنى سباغ و بہار، بيس لكفنا ہى -

سواُردو کی اُراسستہ کر زباں کیا بیں نے بگالہ ہندوستاں

ہندومسلمانوں کو محض ناموں سے پہچان لینا ایک آسان بات ہوالیک اِن ناموں کا مطالعہ دلجیبی سے خالی نہیں - ایک دوسرے مضمون میں بی لیک مسلمانوں کے ناموں اور القاب سے بحث کی ہی - یہاں میں صرف اِتنا کھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان شعراکے ناموں کی جھے صورتیں ہیں بتاہا لله یہ نام کلکتے کی سمت کو مدلفار کھتے ہوئے جو انگرزی حکومت کا دارالحکومت ہی رکھاگیا ہی - ان کے نام اور لقب وغیرہ شرکیب ہیں البعض إن بیں سے دو دو تین تین ایک ساتھ ہوتے ہیں ، مثلاً علم اور لقب ، جیسے غلام اکبر ، عادعلی اکنیت (جس سے ابنیت یا اُبّوت ظاہر ہوتی ہی اجسلے ابوطالب ، ابن ہشام ؛ نسبت جیسے لاہوری نئوجی ؛ مخطاب ، جیسے خان ، مرزا وغیرہ اور تخلص جوعام طورسے عربی یا ارسی اسم یا صفت ہوتا ہی مگر ہندی نہیں ہوتا۔

جیسے مسلمانوں کے ناموں کے ساتھ مسلمان اولیا اور پیغمبروں کے نام اسے ہیں ،اُسی طرح ہندووں کے ناموں کے ساتھ اُن کے دیوتا وُں کے م آتے ہیں ،اُسی طرح ہندووں کے نام یہ ہوتے ہیں ، مختلط مسلمانوں کے نام یہ ہوتے ہیں ، مختلط ، ابراہیم جسن، سین وغیرہ اور ہندووں کے : ہر ، نراین ، رام ، گشمن ، گوپی ناتھ، گوکانی، اُسی ناخطہ وغیرہ ۔

جس طرح مسلمانوں کے معرز نام عبد العلی ، غلام محد، علی مردان وغیرہ یں ،اسی طرح ہندؤوں کے معرز نام عبد العلی ، فلام محد، علی مردان وغیرہ یں ،اسی طرح ہندؤوں کے ہاں شیوداس، کرش داس، ما دھوداس، سورداس، فیرہ ہوتے ہیں۔

ہندو نہ صرف اسپینے دبوتا کوں ہی کے بندے ہونتے ہیں بلکہ اپنے درماؤں، روں اور مقدس شہروں کے بھی - مثلاً گنگا داس ، تلسی داس ، اگرا واس ، انٹی داس ، متقرا داس ، دوار کا داس -

مسلما لول میں محبوب علی ، محبوب صیبن وغیرہ ہیں ، تو ہند دُوں میں شری لال ، ہربنس لال وغیرہ ۔

اِسی طرح مسلمانوں میں عطاء انٹر، عطام بر، علی بخش ہیں ، تو ہندووں میں بھگونت ، رام پر شاد ، شیو پر شاد اور کالی برشاد ، لبص اوقات ہندؤوں کے نام ملک برشاد ، تبن نام سری کرشن کے ہیں ۔

مخاوط ہوتے ہیں تعنی ہندی فارسی سے ملے جلے ، جیسے گنگا بخش وغیرہ -

برمہنوں کے ناموں کے ساتھ بطور اعزاز کے چوب، تواری ، دوبے ، پاہرے کے الفاظ استعال ہوئے ہیں ؛ چھٹر بوں ، داجہوتوں اور سکھوں کے ناموں کے ساتھ کھاکر ، راہے اور سنگھ ؛ وبیٹوں کے ساتھ ساہ یا سیٹھ : اہلِ علم کے ناموں کے ساتھ بنڈت اور سبن ؛ طبیبوں کے ساتھ رسٹھ۔ ہندو فقیر گرو، بھگت گوسائیں یا سائیں کہلاتے ہیں اور سکھ فقیر بھائی ہے

ہندؤوں کی تقلیدیں ہندی سلمانوں کی بھی جار فرانیں ہوگئی ہیں ، سیدا شیخ ، مغل اور پیٹھان ۔ سید اسخفرت کی اولاد ہیں ، شیخ عربی النسل ہیں ،لیکن یہ لفظ نومسلموں کے ناموں سے ساتھ بھی اِستعمال ہوتا ہی ، مغل ایرانی نسل کے لوگ ہیں اور بیٹھان افغان ہیں -

سید "شیر" کہلاتے ہیں ؟ شیخوں کا کوئی خاص لقب نہیں ؟ معلوں کے ناموں کے سید "شیر" کہلاتے ہیں ؟ معلوں کے ناموں کے ساتھ شروع میں "میرزا"، یا آخر میں "بیاگ ، نیز "آغا" اور "فراجا کے لقب بھی آتے ہیں - بیٹھان "خان " کہلاتے ہیں - مسلمان فقرا کے ساتھ دشاہ ، ، "صوفی" یا "بیر" کے القاب استعال ہوتے ہیں - آن کے علا" ملاً" بیر " مولا" کہلاتے ہیں - فرانین کے ساتھ خانم ، بیگم ، خاتون ، صاحب، صاحب یا "مولا" کہلاتے ہیں - فرانین کے ساتھ خانم ، بیگم ، خاتون ، صاحب، صاحب بی یا بی بی کے الفاظ استعال کیے جانے ہیں -

" نشری " اور « دیو » ہندؤ س کے اعزازی القاب ہیں ، پہلے کے سی اللہ ملاتے ہیں ۔ کم اللہ ملاتے ہیں ۔

سله مندوستانی کے شعرایس بھائ گورواس اور بھائی نندلال سے نام کے استے ہیں -سله اصل میں "امیر" کھا۔

94

"رنی" کے اور دو مرے کے معے "دیوتا " کے ہیں " شری نام کے اوّل آناہ کو اور دو مرے کے معے "دیوتا " کے ہیں اور دریا وُں وغیرہ کے ناموں اور دریا وُں وغیرہ کے ناموں کے ساتھ بھی آتے ہیں اور افعال ( Gaul ) بھی شہروں " بہاڑوں کے ساتھ بھی آتے ہیں اور گئا کے دیو کا نفظ استعال کرتے تھے ۔ یہ ہندی دیم میں وغیرہ کے ساتھ دویوس ، یا ' دیو کا نفظ استعال کرتے تھے ۔ یہ ہندی دسم تھی جو وہاں بہنی تھی اور گئا کے کنارے سے میوز ( Muse ) مارن اور سین کے ساحلوں بیر منتقل ہوگئی تھی ۔ ہارے زمانے ہیں دوسی اب تک اور سین کے ساحلوں بیر منتقل ہوگئی تھی ۔ ہارے زمانے ہیں دوسی اب تک سلان بادشاہ اب تک اپنی دیاستوں کے مشہور یا «دہادی شاعروں کو" سیالشم" ابنی دیاستوں کے مشہور یا «دہادی شاعروں کو" سیالشم" فی ساملوں کو سیالشم" والی منتموں کے مشہور یا «دہادی شاعروں کو" سیالشم" فی مناول کے ہندوائی طاکرتے ہیں۔

جو ہندو آردو میں شاعری کرتے نظے مسلمانوں کی طرح اُن کے بھی خلص اور جو ہندو آردو میں شاعری کرتے نظے مسلمانوں کی طرح اُن کے بھی خلص ہوتے ہیں ، اِس لیے کہ فارسی ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی زبان ہر ،دونوں ندہب والیے ایک ہی سے خلص کرتے تھے ، اِس وجہ سے تخلص دیکھ کریہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ شاع مسلمان ہریا ہندو ۔

ان مصنفوں بیں کچھ الیسے ہندو بھی ہیں جو مسلمان ہوگئے ہیں ،لیکن کوئی مامسلمان نہیں جی الیسے ہندو فرمی ہیں جو مسلمان نہیں جی البتہ سکھوں کے فرقے یں (جو اِنتہائی اصلاح کا فرقہ تھا) بعض مسلمان شریک ہوگئے تھے ،سکھ ایسے مام ایسی صورت بی سلمان مسلمان شریک ہیں - جیسے صفرت دہلی ، حضرت ملک ایسی صورت بی سلمان مسلمان مرتب ہیں - جیسے صفرت دہلی ، حضرت آگرہ - [ضرو نے دہلی کی تعریف میں کہا ہی : حضرت دہلی کنف دین و داد جسّت عدن است کہ آباد باد میں مرتب کہ آباد باد مسترجی

مسلانوں کو «خربی» کہتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہی کہ اسلام سے ہندو خرہب کی طرف کا مسلمان ہوجانا ایک طرح کی ترتی ہوا کی سلمان ہوجانا ایک طرح کی ترتی ہوا کیوں کہ توجید اور عاقبت پر لیفین رکھنا اسلام سے اصل عقا مُدیں سے ہی ۔ علاوہ اس سے ابھی کا بہی ایس کے ابھی کا بہی ایس کا دیگر میں اور اگرچہ ہندو خرہب کا دیگر اس کی اب بی ابی ہی اور اگرچہ ہندو خرہب کا دیگر اس کے ابنی نظمول اس کے ابنی نظمول کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو شاع ہو مسلمان ہو گئے ہیں ، ترک دنیا کرے ابنی نظمول میں توجید سے ایک «مضط» (الله کنورسین) ہو جس نے ایک بڑی ابی ایک خراد کروں میں میں سے ایک «مضط» (الله کنورسین) ہو جس نے ایک بڑی ابی نظم میں «مضام» کا واقعہ لکھا ہی ۔ ایسے دی بارہ اور شاع ہی جن کا ذکر تذکروں میں کیا ہی ۔

ہندوسنانی کے مصنفین میں بعض ایسے ہندو بھی پائے جاتے ہیں جومیساگا ہو گئے ہیں ، تیز بعض مسلمان بھی ہیں ، گو بہت شافدونا در جھوں نے عیسائی آرا اختیار کرلیا ہی ۔ ایک اُردو کے شاعر کی نسبت جس کا شخلص « شوکت "ہی اُٹیاد ایسے "ذکرے میں لکھتے ہیں :۔

" کہتے ہیں کہ شوکت بنارس میں ایک یور پین کا بہت بڑا ووست تھا اور اُسی کی ترغیب سے اُس نے اِسلام ترک کرے عیسائی ندہب اِضنیار کرلیا (ضرا ہمیں ایسی آفت سے بنا ہ میں رکھے) چنا کچہ اُس نے ابنانام بھی منیف علی سے بدل کرسنیف میسے دکھ لیا ہی "

ایسی حالت میں نام کی تبدیلی اکثر و بیشنز حالت میں صروری ہوتی آئ ہندوستانی زبان کے ایک اور شاعرنے جو عیسائی ہوگیا تھا اپنا نام فیض م سے فیض میسے بدل دیا - مگر ہندؤوں کی حالت دوسری ہی۔ ایسا معلوم ہوتا ہی کہ ابتدا ہیں بوہندو عبدائی ہوے اُن کی تقلید میں بعدے ہندؤوں نے باوجود ندہب بدلے کے ابتدا کی ہوسے اُن کی تقلید میں بعدے ہندؤوں نے باوجود ندہب کی ہوستی ہے۔ مثلاً ابتی دہی نام دہب دریے ، حالانکہ اُن ناموں سے غیر ندہب کی ہو ہتی ہی۔ مثلاً ہارے ہم عصر مصنفوں میں ایک صاحب با بوشری داس ہیں ، جفول نے مہلان ہونے کے بعد ایک کتاب خدا کی صفات پر لکھی ہی جس کا نام صفات ربالحالمین ہو اُن کے بعد ایک کتاب خدا کی صفات پر لکھی ہوجی کا نام صفات ربالحالمین ہو اُن ہوجوں کا بھی ذکر اس ہو ہودی نسل کے ، مگر مسلمان ہوگئے ہیں ۔ مثلاً میر مرحمہ کے جال اُن ہو ہی جو ہی ہوجیکا ہی ، ساٹھ سال ہوئے جب وہ حیدر آباد ہیں نے باللہ (علی) جن کا ذکر پہلے ہوجیکا ہی ، ساٹھ سال ہوئے جب وہ حیدر آباد ہیں نے باللہ کی کہ جوان ، (محب اللہ) ، طابت پیشہ اور شاعری میں «عشی ہی کے شاگرد دیا اور مشتاق جو ایک تذکرے کے مؤلف ہیں۔

اکٹر پارسی عمو گاگیراتی میں اور کبھی کبھی فارسی میں لکھنے ہیں ، مگر بعض ایسے بھی ہیں جو ہندوستانی میں لکھتے ستھے - چنا پنے بمبئی کے بومن جی دوساجی نے شکنتلا نامک ہندوستانی میں لکھا ہو ۔

که بسنی میرعزت امتر عشق ، ملا حظر او مجرع گفرز چ) - (کیمالدین میمرف طب می او کومنا اگردتایا برع من عله مذکره نویسوں نے اِس کو منطقرالدو ارممشاز الملک نواب طفر پاپ خان بها در ضلعت تیمرو فرانسیس کھیا ہورج)

جسنے اِن مشاعروں کا حال لکھا ہی۔ کہتے ہیں کہ خوش نویسی میں بھی آسے کمال حاصِل تھا (اِس فن کی مشرق میں بڑی قدر ہوتی ہی ) نیز موسیقی اور نقاشی میں بھی ا مہارت رکھتا تھا۔ وہ عالم نوجوانی میں ۲۰۸ع میں اِنتقال کرگیا۔

اُس کا ایک دوست تھا جس کا عیسائی نام"بال تھا زر" نھا اور شخلص اسیر کرتا تھا ، ہندوستانی شعر خوب کہتا تھا - سرور کا بیان ہم کہ وہ بھی فرنگی او نصرانی تھا اور اُس سے جو شعراً س نے نمونے کے طور پر دسیے ہیں اُن سے دیکھ سے معلوم ہوتا ہم کہ اُس کی طبیعت میں جِرّت تھی -

امسی زمانے میں سروھیے سے چھوٹے سے دربار میں ایک تمیسرا پور پیم ہند وستانی شاء بھی تھا جو فرانسیسی تھا اور لوگ اُسے «فراسو» یا رو فرانسو، کے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ سردھنے کی بیگم کے ایک عہدہ دار آگسٹ ہا آگسٹن کا بیٹا تھا۔ اُس نظمیں بہت اچھی ہیں اور وہ بھی صاحب کی طرح دہلی کے مشہور شاء دلسوز ک شاگرد تھا۔

ہارے زمانے میں بھی ایک انگریز عیسائی کا نام لیا جانا ہی جو ہندوسانی زبان کا شاعر تھا اور جس کا نام تذکرہ نویس (کرمے الدین) سنے جارے بنس شوردیا غالبًا یہ نام جارج بَرْش شور ہی۔ شور اس کا خاندانی نام معلوم ہوتا ہی اور ہج اُس نے اپنا تخلص رکھا ہی۔

دواور انگریز مهندوستانی شاعروں کا بھی ذکر کیا گیا ہی جن کا وطن دہلی تھا۔ ایک اِسفن ہمی، یہ نام بلاشُہراسٹیفن یا اسٹیونس ہمی۔ یہ ۱۸۰۰ء تک زندہ تھا دوسرا جان تومس لیسے ٹامس ہمی جسے «خاں صاحب » بھی کہتے تھے۔یہ دولول شاعر خالیًا دوغلے تھے۔

إسى قسم مح ايك اور مهندوستاني شاعرس بهي ميش واقعت تها، يعني والس الم

(سرو) جو بیگم سمروکا لے پالک بیٹا نقا، اِس شخص کا ذکرانگریزی اخباروں بیں اکٹر آیا ہی ، کیونکہ وہ اسپینے حقوق سے لیے برابر ارٹانا رہا تھا۔ڈائس سمرد ہندوسانی انعر بلا محلف کہنا تھا اور بڑھتا خوب تھا۔

ایک اور مندوستانی شاع کا بھی ذکر آیا ہی جوجبشی اور اس کا نام ببدی حمید (حامد؟) در لیسل ان نقا - یہ نام اُن متناز حبیبی کی فرست بیں امنا فدکرنا چاہیے جن کی فرست بیں امنا فدکرنا چاہیے جن کی فرست بیں امنا فدکرنا کی فرست بیس ارتباطی المیابی ایس ایس جن کی فرست بیس رہتا تھا۔ یہ دی ہی - اِس انیسویں صدی کی ابتدا بیں ایک حبیثی شاعر بیٹے بیں رہتا تھا۔ معلوم ہونا ہی کہ وہ غلام نقا -

ہندی کے تقریباً تمام مصنفین ہندوں کے اصلاحی فرقوں لیعی جبیبوں البیریہ تقریباً تمام مصنفین ہندوں کے اصلاحی فرقوں لیعی جبیبوں البیریہ تقیبوں ، سکھوں ، ویشنویوں سے تعلق رکھتے ہیں ؟ اِن فرقوں کے بزرگ مشہور سے مشہور اور نیز غیر معروت ،سب ہندی کے شاعر تھے ؛ مثلاً ، المانندا وابعہ ، دریا واس ، جے دیو (سنسکرت کی مشہور نظم گیتاً گویندکا مصنف) ، دادو، بیر بھان ، با بالال ، وام چرن ، شیونزاین وغیرہ -

شیوا یُوں میں بہت کم آیسے ہیں جنوں نے ہندی میں کچھ لکھا ہو-اِنی سے اکثر قدیم زبان اور قدیم نربب کے تا بع رہے -

اب رہے سلمان ، ندہی جیٹیت سے ہندوستان میں اِن کے دو فرقے ہیں ، سُنی اور شیعر کو اِکٹر رومن کیتھاک عیسائیوں سے اور شیعوں کو پراٹسٹنوں سے تشبیہ دی جاتی ہی ، اِس لیے کہ شیعہ سُنت یعنی اُن احادمیث کو جو اُنحضرت رصلعم ) کے عل کے متعلق ہیں نہیں مانے (حالانکہ اُن احادیث کو سلم یہ نظامل میں سیّری ہواور ہندوستانی میں جیش نسل کے وگوں کے نام کے ساتھ کتا ہو۔

ملہ یہ نظامل میں سیّری ہواور ہندوستانی میں جیش نسل کے وگوں کے نام کے ساتھ کتا ہو۔

ملہ دیکھو اشپرنگر، بیان عشقی (فہرست جلدا ، صفحہ ۲۱۵)

دہلی کے مرزا کڑم اور میاں کمترین معووت بر بیرخان ایسے ہی لوگوں بب سے تے جو اُردو سے معلیٰ میں اپنی غولوں کے پرسپے دو دو پیسے کو بیعیتے سے اِن گراگر شاع دں کے ساتھ ساتھ پیشہ ور شاعر بھی ہیں یعنی وہ صاحب علم جنکا کام صرف شاعری ہی اور اُسی بیں گے رہتے ہیں۔

مالت یہ ہو کہ ہر طبقے یں بلکہ اونی سے ادنی فرقوں ہیں بھی شاعر موجود ہا۔ پھر بہت سے بادشاہ شاعر بھی ہیں جن کی نسبت کہا گیا ہو: « کلام الملوک ملوک الکلام ، علاوہ گولکنڈہ کے تین بادشاہوں کے جن کا ذکر بہلے آجکا ہی

مله اسنیوں کو کتھولیکوں سے اور شیعوں کو پروٹسٹنوں سے تسبت دینا سرائر غلط ہو - ع میں آ مله اِن کا اِنتقال ۱۱۹۸ مرز خطاب اس بر اوا - اب رہا مدخان ، کا معزز خطاب اسویہ مندوستان میں ہر پیشان اور افغان سے نام کے ساتھ کھا جاتا ہی ، ہارا شاہ پیٹھاں تھا -

مدر مان کے مطلب دہائ کا بڑا بازار ہو-

الله اله مل من بندوساني موالتول ك إفشاح بر-

اور بھی کئی یا وشاہ شاعر ہو کے ہیں ! پہچا پور کا با دشاہ إبرا سیم عادل شاہ ، میسور کا برنسیب بادشاہ شیبی ! مغل بادشاہوں میں شاہ عالم ثانی اور بہا درشاہ ثانی ،اودھ کے نوابوں اور بادشاہوں میں آصف الدولہ ، غازی الدین حیرر اور واجعلی شاہ اسی طرح ہم ہندوستانی زبان کے شاعوں میں عرزوں کی شق الگ قائم کرسکتے ہیں - اِن میں سے اکثر کا ذکر میں نے ابیت ایک مضمون میں کیا ہے۔ اِس مصنون میں جن کا ذکر میں نہیں کرسکا وہ یہ ہیں : شاہزادی «خالہ» یہ تخلص انفوں نواس سے اختراک دوہ اس کے اواب عادالملک (فرخ آباد) سے محل میں اِس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ اسپنے بھیتے نواب عادالملک (فرخ آباد) سے محل میں اسی نام سے پیاری جاتی عیب ، لیکن آن کا خطاب «بدرالدشا » تھا۔

یہاں میں آئر الفاطمہ بیگم المتخلص بر "صاحب" معرون بر "جی صاحب" بیا
"صاحب جی" کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں - یہ آر دو شاعوں میں خاص کر اپنی غروں
کی وجہ سے بہت متنہور ہیں - یہ ایک متاز شاع «منعیّ کی شاگرد تھیں منع شیفنز
(تذکرہ نولیں) نیزا در بہت سے شاعوں کے اُستاد تھے - وہ بادی یاری سے لکھنو اور دی میں رہتی تھیں - لکھنو میں معزا شرخاں نے اِن بر ایک شنوی محی لکھی ہی اور دی میں رہتی تھیں - لکھنو میں معزا شرخاں نے اِن بر ایک شنوی محی لکھی ہی جس کا نام « قول غیں " ہی ۔

ایک اور عورت شاعر، جو باوجود ہندونام کے فالبامسلمان ہی، جبیا ہو۔ یہ نواب حسام الدولد کے حرم میں نتی - قاسم نے اسے اُردو شاعروں میں شار کیا ہی - نواب حسام الدولد کے حرم میں نتی - قاسم نے اِسے اُردو شاعروں میں ایک فرح با فرح بخش ہی جو ہندوسانی میں شعر کہتی تتی - شیفت

سله بندوستان کی شاع ورسی انگدرمین دیوید مئی سنده ۱۸۸۶

لك ديكيوعشق اجس كاحواله البيرنگرف ديا ہو-

ملة إلغا برا مصنف في سيوًا ومومن "كود منعم" لكه ديا بر- ع )

عدالس نام کی کس شاوعورت کا ذکر قامے نے ایسے "دکرے میں بنیں کیا ہے - ج]

ایک اورطوالعت صیاکا بھی حال لکھا ہے۔ عشقی نے ایک تیسری کین نامی کابھی ذكركيا برح - ايك اورجويتى طوالف مندوستاني شاع بوفي ك لحاظ مع إن مب سے زیادہ شہور ہو۔ وہ "جان" (میریارعلی "جان صاحب ") کہلاتی تھی ۔ وه فرخ آباد کی رسم والی متی ، گرزیاده تر اکھنویس رہتی تنی ، جہاں اُس کی نناعی کی بڑی شمرت ہوئ -عفوان شباب ہی میں اس نے موسیقی اور ادب کا نثرت پیداکیا اور فارسی بھی پڑھی ۔ لیکن ہندوستانی شاعری کی وہ ولدادہ تھی ۔ کر لم (تذكره كويس) أس اينا أستاد مجسنا براور شعريس أس س مشوره كرا تفا-اكس كا كلام لكصنو مي ١٢ ١٢ هر ( ١٩ م ١٥) مي شائع الواجوزان بري بي مر اُس وقت اُس کی عمر ۲۹ سال کی عنی ہے۔ اُس کے کلام کی بہت شہرت ہوئی۔ يهال ايك بهندو شاءه كا وكركرا بعي مناسب معلوم بونا بي-أسكامام رام جی متا اور تخلص ﴿ زاکت ،، وه نارنول کی رہے والی متی اور اُس کے غیر مولی صن اور غرمعولی ذہانت کی تذکرول یں بے صد تولیت ہو اور ۱۸ ۱۵ کک زنرہ عنى مدد تصوير" اور" زيا" بهى شاعر عورتين بين جن كا حال يمين باطن اور كريم تذكرون سے معلوم ہوتا ہو-ايك عورت " باس، تخلص ہو، نام ميان بالو اور رسبے والی حیدر آبادی - فیض دہوی کی شاگرد ہر اور بیدنام عطاری مرج إس مضمون كى ايك اوراجم تقسيم سنه وارى بوسكتى جى-ليكن لعنس اولات

اله نیفترے اس تخلص کی کسی شاعرہ کا ذکر نہیں کیا رہے )

<sup>[</sup>معلوم بوتا بومصنف ي "بينا "كو منيا بطيعارع يص]

سله [مصنف کونام اور کلام سے دھوکا ہو ایک پر مورت انس مرد ہیں اور اُر دؤ کے مشہور ستاع ہیں ج حرة و كان بن شخر كية تقي - عدالي ]

سه ورئيم الدين عن جان صاحب كور فرخ آباد كارسف والابتايا بور أسي اكتادكها بور مهم الاين اس كالمرابع و المرابع المرابع المربع كالمربع و المربع المربع المربع المربع كالمربع المربع المربع

سيه ("كُلْن بخار"ين إسكانام" ديو" كهابي ع-ص-]

یر بہت مشکل ہوتی ہی ، خصوصًا قدیم شعرا سے معاملے بیں کیونکہ اُن کے حالات

ہیں ملتے - اِس تقسیم کی رو سے ہیں سب سے پہلے ہندو شاع ملتے ہیں اور
گیارصویں صدی بیٹ مسلمان شاع مسعود سعد، جس پر سے نقیبنیل بلانڈ " نے
" رُور نال آسیا تیک " بابت ۵ ۱۹ میں ایک دلچیپ مضمون لکھا ہی ۔
بارصویں صدی ہیں « چند " ہی جو راجپوتوں کا ہوم کہلاتا ہی ، اور « پیپا "
بارصویں صدی ہیں « چند " ہی جو راجپوتوں کا ہوم کہلاتا ہی ، اور « پیپا "
جس کی نظیں سکھوں کے « ادی گرفته " ہیں ہیں - تیرصویں صدی ہیں "سعدی"
اور جی رابان میں نیائے ہی ہوا ہی ۔ اور چودھویں صدی میں خروہ لی اور ایک اور دوری صدی میں خروہ لیک اور دوری صدی میں خروہ لیک اور دوری حیدر آبادی ہی ہیں ۔

ان کے علاوہ ہندوستانی کے اور بہت سے مصنف ہیں جو اِنسیں صدیوں ہیں یا اِس سے قبل ہوئے ہیں - سنرال انڈیا کے کتب خانوں میں صدیوں ہیں یا اِس سے قبل ہوئے ہیں - سنرال انڈیا کے کتب خانوں میں بلاشبہ بعض نامعلوم قدیم ہندی تصافیت مخوط ہیں - بہرحال ایسے بہت سے ہندی گیت موجود ہیں جو لوگوں میں عام طورسے مقبول ہیں اور جن سے ہندی گیت موجود ہیں جو لوگوں میں عام طورسے مقبول ہیں اور جن سے ہندوستان کی زبان کا اِرتقا قدیم ترین زمانے سے معلوم ہوتا ہی -

پندرهوی صدی میں جدید فرقوں کے پہلے بانی نظر آتے ہیں جفول نے اس مندی کے اکثر شاعود کے صحیح سند تاریخ کا منابہت مشکل ہو۔ یں ایک سندکوت کے شاع امرستکا کا نام نے سکتا ہوں جس نے ہدی میں بھی شعر کے ہیں ؟ یہ فویں صدی کاشخص ہو۔ دیکھو میری تاریخ جلد دوم ) صفحہ میں م

الله ۸۰ ماع کے قربی -

سله ۱۲۰۵ عربے قریب باہاں بھی مصنف کو دھوکا ہوا ہو۔ یہ معدی شیرادی نہ ستھے۔ عبدالحق ) سله [فوری حیدراکبادی عاویں صدی عیسوی کے آئٹرکا شاع ہو۔ پر ]

نرہی اور اخلاقی اغراض کے لیے ہنری میں بھین اور شعر مکھنے نشروع کیے - اِن میں ایک "کبیر" ہیں جوسب سے زیادہ قابل ذکر ہیں کیونکہ اُنھوں نے سنسکرت کے استعال کے خلات سب سے زیادہ کوشش کی ، اُن کے چیلیوں میں سرت گویال المال «سکه نرهان "کا مولف اور دهرم داس مولف «امران» ، نانک اور بهگوداس بہت مشہور ہی اور بین اُن کے متعلق دوسری کتابوں میں ہو کھ لکھ دیکا ہوگ اُس کا إعاده كرنا نهيں جاہتا - لالچ دملگھوت " كا مؤلف ہى جس نے پير كتاب مغربی ہندوشانی

سولھوں صدی کے ہندووں بیں ایک شکھ دبو ہیں جن کے منعلق برمانا ( نذكره نويس ) نے ایک خاص مضمون لکھا ہو- پیمرنا بھاجی ،جس نے نظم میں ا يك تذكره لكها بوجود بهكت مالان كابنيادي ماخذ بر؛ ولمهما اور واوؤ دونول ايك ایک فرقے کے بافی اور مشہور شاعر ہوئے ہیں ؛ بہاری جو "مت سی" کامشہور مصنّعت بر اور كنگا داس مؤلف "صنائع وبدائع ، اور اورببت سے مصنّف -ننمالی ہند کے مصنّفین میں ابوالفضل ، شہنشا ہ اکبر کے وزیر اور بایر میر انصاری سروار فرقد روشنائی یا جلالی بی - وکن کے مصنفین میں، فضل (محر) له إس كتاب ك حالات سع ليه ميرى تاريخ كى جلد اول بين ميرا معنون كيريد ديكهو-

سله دیکھو میری دو برشاری زمان مح سیادی ۱۰۰ کا دریا بیر صفح ۵ -

سے دیکھو بیری تاریخ اورد مندی زبان کے مبادی ۱۱ کا دیراجہ۔

سكه إن اشخاص كے حالات مركي ليے فركورة بالاكتابيں ديكھو ( ماشيصفي ا - ١١)

عد [م] ل ف قائم ك موال سع عكما بح - ليكن أس كا ايك انتخابي شعر جو درج كما بحوه قائم في عبدالله قطب شاه ميمنسوب كيا بر- افضل كو قائم \* ارشكان ديارمشرق ، ككفتا برد اور كمال « ارشكان تصييح فانه السی صورت میں اس کے وطن کے متعلق مولف نے غلطی کی ہو نیز کمال نے اس سے دومرے کا شعر منسوب کردیا ہو جا

س کی نسبت کمال اینے تذکرے میں لکھتا ہی۔

« اس ك كلام يس صفائ نهين برواس لي كدائس ك زياني سيخة

كى شاعرى زياده مفبول نهيس بوكى عتى ادر دكنى مين لكفيف پر مجبور تما ،،

محد قلی قطب شاہ ، بادشاہ گولکنڈہ ،جس کا عہد حکومت ۱۹۸۷ سے ۱۹۱۱ نک رہا ، اور اُس کا جانشین عبدانٹہ قطب شاہ دو نوں خاص کر ہندو سانی ادب کی بڑی سرپرشتی کرتے تھے ۔

ستر هویں صدی میں تھیٹ اُروو شاعری کا ذوق صیح اصول و قواعدے ساتھ خاص کر دکن میں بیدا ہوا - اِس دور کے ہندو شعرا میں سے میں صرف تمین ہی کا نام لوں گا ،

یعنی سورواس ، تلسی داس اور کیشوداس ،جواس زملف کے اہل بندیں بہت مقبول شاعر ہیں اورجن کی نسبت یہ مشہور قول ہو کہ

دد سورواس سورج بر اتلی داس جاند، کبشوداس ساره ، دومر

شاعر جنگتو ہیں جو بہاں وہاں اپنی چک دکھا جاتے ہیں ا

اُردو شاعروں میں قابل ذکریہ میں: «ماتم » جن کا ذکر ہوجیکا ہی، «آزاد» فقیراللہ) جو اگریے حیدرا بادی تھے مگردہلی میں جا بسے تھے اور وہیں انھیں تولیت

ر ير در او رو ار چ بيرو به المحد بهت سي مراها بن بيت مستف جي - روي المان مراها بي الموي - روي المان المان الم

دکن کے شاعریہ میں ، سولی، ، جو باباے ریخة کہلاتا ہی شاہ سکلش، ولی کا اُستادی داری گاش کا اُستادی بھاک گری

له إس نام كاكوى شاء نهيس متاجونديني كتابون كاجي مصقعت بو يجب نهيس كدوناسي في جن كو جون برهما جو-محفظ الاسلام بندن مير منون كي شاكر ديق اورولي كرمتان زادون بيست، اورطن وكامنون في تذكر كتابيرة في كام بول ع ملت إنشاه كلفن مريان بورى مقع وبلي مي جاريس مقد ولي "أن سيم مس دفت طابحا جب كراش كي شاءى بين تنبكي ان يكي تقى - مولف محوفا بن او ارديس وجرسي وهوكا بنواج كدبيض نذكره فريسون في بركعها بحركه شاه عدا حب نے ولى كوفارس مصفا بين كوأرو يس منتقل كرف كي بدايت كى تتى - ج اور مرزا ابدالقاسم، تانا شاه کا عهده دار ؛ عوری یا ابن نشاطی ، بھول بن کامصنفنا ، غواص یا خواص یا غواص یا مصنف طوطی نامه ؛ در محقق ، دکن کا ایک نهایت قدیم شاعر جس نے ایسے ریختے میں شعر کہے ہیں جو ہندوستانی سے مثنا جلتا ہی ، رسی ، خاوراً کا مصنف ؛ عزیز ( محمد ) وفیرہ -

ا تھا رہ وقت صرف ہوگا جھوں نے اپنے ہم عصروں ہیں نام پایا ہی - ہندی مصنفین میں ہم صرف ان کا ذکر کریں گے: کنبنی ، ایک دسالے کامصنف ، جس میں ہند ووں کی مختلف فلسفیا نہ تعلیمات کا بیان ہی ؟ بیر بھان ، سادھو و ل کے ایک سنہور فرت کا بانی اور معروف نہ ہی نظموں کا مصنف ﷺ؛ رام چرن ایک فرق کا بانی جواس کے نام سے مشہور ہی ؛ اور نہ ہی نظموں کا مصنف ہو ایک فرق کا بانی اور مہدو تری ؛ اور نہ ہی نظموں کا مصنف ہو ایک مصنف ہو ایک فرق کا بانی ایک فرق کا بانی ایک فرق کا بانی ایک فرق کا بانی اور مہندی نظم کی گیارہ کتا ہوں کا مصنف ہو ایک و سنتا سرن کی ایک خصوصی سے سے ہی کہ بجا ہے ۔ اور نہ ہی کہ بجا ہے ۔ اور نہ ہی کہ بجا ہے ۔ « سنتا سرن کا دور ہی کہ بجا ہے ، سنتا سرن کی ایک خصوصی کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں ۔

اُردومصنفین میں صرف چند کا وکر کروں گا: سودا، میر اورحس گزشند صرف المخارجین الم شند صرف الم شند صرف الم المقارجین است الم مین منهور شاع گزرے ہیں، جرات الرزو، دردا بقیر مله یه دونوں ایک ہی شخص سے نام ہیں۔ [ابن نشاطی کا دوسرانام عوری نبین تناجیس کا اور مراہ مالہ میں ہمے اس کو داختے کیا ہو۔ ہے )

سله[برنام اصل مین رستی ہی۔ دیکھوفہرست تھی کتب ، انظیا آفس۔عبدالی ۔) سته اس نظم کی تفصیل میں وسے بچکا ہوں کو دیکھومیری تا ریخ ادب ، جلد ۲ – سکه دیکھو ہندوستانی ادبیات کی تاریخ اور ہندوی میادی کا دیبا چ -صه صودا، ملک الشواسے ریختہ کہلاتا ہی۔ فغاں ، امجد دہلوی ، امین الدین بنارسی ، عاشق غازی پوری - دکنی شرا بس ایک حیدرشاہ مرشیرگو ہی ، علاوہ مرشیوں کے اس کے مخس بھی بادگار ہیں ، اِس بیں اُس نے ولی سے ترقی کی ہی - ابجدی ایک اور دکنی شاع ہی جو قابل ذکر ہی اُس نے ولی سے ترقی کی ہی - ابجدی ایک اور دکنی شاع ہی جو قابل ذکر ہی اُس نے ایک چھوٹی سی منظوم انسائیکلو پیڈیا لکھی ہی جس کا ہرباب مختلف بحر اُس نے ایک چھوٹی سی منظوم انسائیکلو پیڈیا لکھی ہی جس کا مراج اورنگ آبادی میں ہی اور ہر بحرکا نام باب کے شروع میں بتا دیا ہی - سراج اورنگ آبادی نے تقریبًا ہم ہی اور میں وفات بائی -عزات سورتی بھی دکن کے مشہور شعرا میں سے مخا - اُس کا انتقال ۱۹۵ اور ۲۵ مادی میں ہوگا۔

ا نبیویں صدی کے نہایت متاز مصنفین یہ ہیں - ہندی میں: بھکت والا جس نے جینیوں کے عقائر و تعلیم کو نظم میں لکھا ہو ؛ ولہارام تذکرہ نویس اور اُس کا جالشین چترداس رام سنیہیوں میں خاص عظمت رکھتے ہیں ہے۔

اُروو میں : صہبائی اور کریم مومن وہلوی کا نام لیسے ہیں جو بہت خوش کو اور فصیح شاعر فقا ، ۱۹۸۶ء میں انتقال کیا ، اِس کا دیوان «بے نظیر» کہا جاتا ہو ؛ نصیر جس کا انتقال ۱۲ ۱۸ ۱۸ یا ۱۳ ۱۸ میں ہوا اور آنش جس نے ۱۲ ۱۸ ماع میں انتقال کیا - اِن دونوں نے دیوان مرتب کیے جو بہت مقبول ہوئے۔ میں انتقال کیا - اِن دونوں نے دیوان مرتب کیے جو بہت مقبول ہوئے۔ مول چند جس نے منتقص شاہ نامے کا نظم میں ترجمہ کیا ہو ؟ ممنون بھی بہت مشہور شاع ہوا ہی کے علاوہ اور بہت سے ہیں جن کا ذکر میں ابتدایں مشہور شاع ہوا ہوں۔

له تخفة الصبيان -

على مراج كا سنه وفات ٤ ١١ ه مطابق ١٢ ١ ١ ع بر-

سله دیکوبری تاریخ ا دب ج ادص ۱۲۱

دکیوں ہیں صرف کمال حیدرا یا دی اورعبدالین مدراسی کا ذکر کروں گا۔

تزکرہ نولیوں نے جس ڈھنگ سے اپنے شاعوں کا ذکر کیا ہی ، اگر ہم اس کیا گیا ہی ، وہ شاعری کا صرف کیا گیا ہی ، وہ شاعری کا صرف فرکر آیا ہی یا وہ جن کا ذکر زیادہ خصوصیت اور عزیت سے کیا گیا ہی ، وہ جن کا ذکر زیادہ خصوصیت اور عزیت سے کیا گیا ہی ، وہ جن کا ذکر زیادہ خصوصیت مالات کی کوئی نفیسل نہیں ، بلکہ بعض اوقات صرف نام ، وطن اور نونے سے حالات کی کوئی نفیسل نہیں ، بلکہ بعض اوقات صرف نام ، وطن اور نونے سے جند اشعار پر اکتفا کیا گیا ہی ۔ یہ وہ لوگ ہیں جفوں نے صرف چند ہی غرای نظیل بھی جند استعار پر اکتفا کیا گیا ہی ۔ یہ وہ لوگ ہیں جفوں نے صرف چند ہی غرای نظیل عرب میں اور صاحب ویوان نہیں ہیں ایا جن کی متقرق طویل نظیس ہیں مگر اُن نظیل کی کا مام معلوم نہیں ۔ دوسری صف میں وہ ہیں جوصاحب دیوان یا صاحب کی نام معلوم نہیں ۔ دوسری صف میں ، اگر ہندی سے ہیں تو اکٹرو بیشران کی جائے گی ۔ آخر ہیں تیسری صف ہی گابین سنسکرت نظر میں ہیں اور اگر اُندو یا دکنی سے ہیں تو اکٹرو بیشران کی کا بیں سنسکرت نظر میں ہیں اور اگر اُندو یا دکنی سے ہیں تو اکٹرو بیشران کی خام میں ہیں تو اکٹرو بیشران کی بارس سنسکرت نظر میں ہیں اور اگر اُندو یا دکنی سے ہیں تو اکٹروں میں آیا ہی

ہندوستانی میں اوب کے مختلف اصناف کا إ متباز صرف الفاظ کی فام ہی اوب کے مختلف اصناف کا إ متباز صرف الفاظ کی فام ہی شبک سے جاتے ہیں ۔ چنانچہ غوال ایک مختصر نظم ہی جس میں ایک ہی قافیے کے جھے سے بارہ کک شعر ہوتے ہیں، پہلے دو مصرعوں میں قافیے کا اِعادہ ہوتا ہی لیک مضمون کی کوئ خاص پابندی یا پروا نہیں کی جاتی یمکن ہی کہ سنجیرہ ہویا سخیف کی ایک ایک ہی ساتھ عاشقانہ بھی ہوتا ہی اورصوفیا نہ بھی ۔ غول بٹرارک اور فلکن ایک میں ساتھ عاشقانہ بھی ہوتا ہی اورصوفیا نہ بھی ۔ غول بٹرارک اور فلکن ایک مشہور فلک سنجیرے خاص دنگ کا سانٹ (Sonnet) ہی ۔ شکسیر نے اِس مشہور

المالي سے اکس تک - ع -س-

اطالوی شاعر کے رنگ میں اپنے سانٹ لکھے ہیں جو بہت تطبیف ہیں ،لیکن اُنگا ہر چرچا بہت کم ہری اس سے ڈراموں نے اُن کو مرحم کردیا ہر - قصیدہ بھی بظاہر اِسی قدم کی نظم ہوتی ہر ، لیکن وہ یا تو مدح میں ہوتی ہر یا ہجو میں یاکسی دوسرے مضمون یر-

متنوی ایسی نظم ہی جس سے ہر شعرے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں! اور وہ ہرفسم کے مضمون پر توسکتی ہی - مختصر بھی ہوتی ہی اورطوبل بھی - کوئی متنوی تو دو ہی تین صفح کی ہوتی ہی اور کوئی ہزار صفحے سے بھی زیادہ کی -ہندوستانی شعرانے متنوی میں ہرقسم کے مضمون لکھے ہیں ، قصتہ ، فسانہ ،اخلاق نربب، غرض درشت و نرم ، سنجده وسخيف برطرح كے مضامين آگئے ہي-تين ، جار، پانخ ، جي ، سات ، آه ، دس مصرعون والي نظيس مثلث، مرتبع ، محسّس ، مسترس ، مستبع ، مثّمن ، مُعشّر كهلاتي بي ؛ به شكوه ونسكايت ، مزنيه خوشی سے گیتوں ، مبارک باد یاکسی دوسری قسم سے مضایین پرشتل ہوتی ہیں-نظم کی معض ایسی قسمیں بھی ہیں جن سے نام سے مضمون کا تعیق ہوتا ہی، ليكن حقيقت مين وه أسى مضمون مك محدود منهين بهوهين مثلاً ساقى نامه جوبيني پلانے کی نظم ہونی چاہیے ، گراکٹر اس میں دوسری قیم کے مضامین ہوتے ہیں مثالاً حیدر (حیدر کخش ) کا ساتی نامہ حضرت علی کی منظبت میں ہی-یہی حال ہندی شاعری کا ہی ۔ نظم کے نام اورمضمون میں کوئی تعلق نہیں ہوتا - مثلاً پد ہر چیز پر ہوسکتا ہی، اسی طرح ٹیا ہولی کے گیتوں میں می کام آنا

ہر اور شادی بیاہ سے وقت برھاوے کی نظموں بیں بھی-مسلمانوں کی چوٹی نظموں میں تصوّف کا رنگ ہوتا ہر جس سے فوراً بیمعلوم ہوجاتا ہرکہ بیکس کی لکھی ہوئی ہیں - ہندوستانی میں فارسی کی طرح عورتوں سے من كو امردون كى مناسبت اورمتنا بهت سے بيان كرتے اي -

ہندگی زبان بیں اِس سے خلاف عشی کا اظہار عورت کی طرف سے ہواہو اُردویں بھی کبھی کبھی اِس کی تقلید کی جاتی ہی اور اِس قسم کی نظم کا نام ریختی (ریختہ کا مؤنث ) ہی ۔ انشارالٹرخاں نے اِس صدی کی ابتدا بیں اس فسم کی نظم کو رواج دیا۔

اُردو میں بھی شاعری کے وہی اصناف اور بحری ہیں جو فارسی میں ہیں ا البند وو تین قیم کی نظیں ایسی ہیں جو ہندوستانی زبان سے مخصوص ہیں ! اُن کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا-

شروع شروع بین عربی میں دیوان نظموں کا سادہ مجموعہ ہونا تھا ، جیسے دیوان سنبی ، ویوان ابن فارض ، دیوان امر القیس - یہ گویا مشہور شعرا کے کلام کا مجموعہ تھا ۔لیکن اب عربی میں نیز مسلما نوں کی دوسری مشرقی زبانوں شلاً ہمنوشانی بینتو، فارسی اور ترکی میں دیوان کے ایسے مجموعے سے مراد ہی جو قانیے کے لیاق سے بہ ترتیب حروت ابجد مرتب کیا گیا ہی - جب دوسری قسم کی اور نظیں شامل کری جاتی ہیں تو وہ کلیات رہنی شاعر کا کل کلام ) کہلاتا ہی جن ان نظر کئی دیوان یا ایک ہی دیوان اور بہت سی اور نظییں ہوئی ہیں - یہ دونوں لفظ بین دیوان اور اشلوکوں کے مجموعے کو جو عموماً دیوناگری ہیں کھے ہوئے ہیں۔ دُہُروں ، کبتوں اور اشلوکوں کے مجموعے کو جو عموماً دیوناگری ہیں کھے ہوئے ہیں۔ دیر بین بین دیوان اور اشلوکوں کے مجموعے کو جو عموماً دیوناگری ہیں کھے ہوئے ہیں۔ دیر بین بین دیوان اور اشلوکوں کے مجموعے کو جو عموماً دیوناگری ہیں لکھے ہوئے ہیں۔ بین بین دیام منہیں دسیا جائے۔

سواے بعض بعض حالمتوں کے دیوانوں اور کُلیاتوں کے خاص نامہیں ہوتے ۔مثلاً دیوان اختر (واجدعلی شاہ) بادشاہ اودھ کے دیوان کا نام "فیض بنیان"

مله اس دیوان بین بولکھٹودین ۹۵ ۱۱ هر (۲۲ - ۲۲ مرا) بین طبع برتوا ، برغول کے سرم برمجالا نام بھی لکھ دیا ہو، یہ عور سے مطالع سے سے لیے بہت کا رآ دیج -

اور بوش (احدون) کے دبوان کا نام گارسترسی ایک در دبوانوں کے دود بوانوں کے نام اس نظر مبارک ، اور نظم گو ہری ، ہیں ، اور گلیات طیش "گلزار مفاہین" سے موسوم ہی -

اُن چھوٹی نظری میں ،جن کے بجوسے دیوان کہلاتے ہیں ،کنر وبیشر صوفیانہ عاشقانہ مضامین سلے جلے ہوتے ہیں ،کیونکہ مسلمان ، جن کی تعداد شعرا میں نیادہ ہی بحس ان اور مخلوق کے محن کوگڈ مڈکر دیتے ہیں جو ہماری نظروں میں خلاف تقدس ہی ۔ دہ خداکا جلوہ عورت یا امرد میں دیکھتے ہیں اور اِس لیے کبھی کبھی خالص روحانی اشعار کے ساتھ عیّا شانہ بلکہ فی تنفوکا آجاتے ہیں ۔ یوربین اور عیسائی خیالات کی نظرسے اِس خاص فیم کی نظر ن اندازہ اُن ترجوں سے ہوسکتا ہی جو میں نے «دیوان ولی "کے بعض صوّں کا اندازہ اُن ترجوں سے ہوسکتا ہی جو میں نے «دیوان ولی "کے بعض صوّں کا کیا ہی ، یا غربوں سے ہوسکتا ہی جو میں نے اپنی «تاریخ او بیات میں اندازہ اُن ترجوں سے ہوسکتا ہی جو میں نے اپنی «تاریخ او بیات میں جندہ اور اس میں اور میری رائے میں بعض اونات میں اور میری رائے میں بعض اونات بندار (Pindare) اور کبھی اناکر تیوں (Anacreon) نظموں یا حافظ کی بندار کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس میں تو شبہ ہی نہیں کہ ترکی شاع «باقی"کی غربوں سے کہیں بہتر ہیں۔

اِن مجموعوں کا بڑا نقص کیسانی ہی ایک ہی سے خیالات ہیں جو باربار اُسی طرز اور اُسی قسم کے جلوں میں دئہرائے جاتے ہیں -

بھرتی کے شعربہت زیادہ ہوتے ہیں ، معلوم ہوتا ہی بٹلرسنے یہ شعر اللہ اس سے میری مراد ان فش نظر سے نہیں جو عام طور پر فحش ان جاتی ہیں۔ شاآ چرکین کی

نظیں ، جس کے نام ہی سے غلاظت شیکتی ہو -

مشرتی شاعروں ہی سے لیے لکھا تھا۔

« بولوگ اب تک نظم مقفّی کصفته میں مربعولوگ اب تک نظم مقفّی کسترین

وہ ایک مصرع کی خاطر دوسرا مصرع کہتے ہیں" سواے اُن چند مشہور دبوانوں سے جو قبولیت اور شہرت حال کر سکے

ہیں، دوسرے دیوانوں کا پڑھنا دبال جان ہو-

ان غولوں ہیں ایک اور عیب ایہام کا ہے۔ اِسے اہلِ مشرق برطری خوبی سیجے ہیں کیونکہ وہ اُس اصول کو تسلیم نہیں کرتے جو ریارت (Yriarte) خوبی سیجے ہیں کیونکہ وہ اُس اصول کو تسلیم نہیں کرتے جو ریارت (Sin claridad no hai obra buena) بندوستانی دیوانوں ہیں ولی کا ویوان بہت مشہور ہے جا ہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممالک مغربی و شالی میں بہت کم پڑھاجاتا ہی ایس سیے نہیں کہ وہ وکئی بولی ہیں ہی جا بلکہ اِس لیے کہ اُس کا طرز برانا ہی ۔ سودا ، میر، درد ، جرات بولی ہیں ہی مطلم کا یہ حال نہیں ، جو اُس کے مقابلے میں زیادہ جدید ہیں اور لیتین کے کلام کا یہ حال نہیں ، جو اُس کے مقابلے میں زیادہ جدید ہیں اور اب تک مقبول ہیں ۔

ہارے ہم عصر شاعوں میں آتش ، ذوق ، نوید اور نظیر کے دیوان زیادہ قابل لحاظ ہیں -

اِن دیوا نوں کے آغاز اور آخریں جو نظیس ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں اُن کے متعلق اپنی "تاریخ اور بات " نیز ایک علیحدہ مضمون میں لکھ چکا ہوں اُن کے متعلق میں نے تکرارسے بچنے کے لیے ہیں صرف اُن چند کا ذکر کروں گا جن کے متعلق میں نے پہلے کچھ نہیں لکھا ہے۔

اول فرد ہر - اِس کے نام ہی سے اِس کے مص ظاہر ہیں بعنی علی وشور بر دو مصرعوں کی ایک بیت ہر - داوان سے آخر ہیں اکثر بہت سے فرد ہوتے ہی جو " فردیات " کے عنوان کے تخت میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ نوسے (سوڑ) ایک ہی شخص پڑھتا ہی، آسے بازو کہتے ہیں، لیکن ٹیب کے مصرعوں کو جو ڈہراتے ہیں وہ جواب کہلاتے ہیں -عیدی دہ ہی جو ہندومسلمانوں کے تہواروں کے لیے لکھی اور گائی جاتی ہی۔

مختصر سی نظم جند معما یا تغز کہنے ہیں اکسے (Logogriphe) سمجھنا

الهيد

چھوٹی تظییں جن میں چھوٹی بحرکے شعر ہوتے ہیں، مفطعات کہلاتی ہیں۔ آنخضرت صلعم اور بعض اوقات خلفا اور آئٹ کی تعربیت میں نعت کا نفظ استعال ہوتا ہے جو خاص طور سے لکمی جاتی ایں اور مسلمان ابنی کتابوں کی ابتلا اُن سے کرتے ہیں ۔

سالگرہ ، وہ نظم جو سالگرہ کے موقع برکی گئی ہو۔ واسوخت ریا سوز) کسی قدر غزل ہی جیسا ہوتا ہی اکیونکہ اس بی بیں تیس بند ہوتے ہیں - اس کے بین شعروں میں سے بہلے دو ہم قافیہ ہوتے ہی

اور تیسر سے کے دو مصرعے الگ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ میر جعفر نظی کی سی تنظیس زطلیات کہلاتی ہیں جو آدھی فارسی اور

یرب طریق میں۔ اُدھی ہندوستانی ہنوتی ہیں ۔

یس آخریس ایک ایسی چیزکا دکر کرتا ہوں جو صرف ہندوستان ہی سے مخصوص ہی اور تی ایک ایسی چیزگا دکر کرتا ہوں جو صرف ہندوستان ہی سے مخصوص ہی اور نسبتیں کہتے ہیں - اس میں کئی جلے ہوتے ہیں جن میں بطاہر ملک آبال سے مسال (سنتوں کے ذکر) تک کا حصد کیومیں موجود نہیں - بعد میں جب یہ خطبہ کالی شکل میں شائع ہوًا تو یہ حصد اضافہ کیا گیا - مترجم) مستقف کو مقطعات ، تعت اور والمیات کی تعریف میں معالطہ ہوًا ہی - عمدالی ]

باہم کوئی تعلق نہیں معلم ہوتا اورجس کا جواب سائل سے پوچنا بڑتا ہو- یہاں بس ایک مثال سیدا حرسے سے کو مکھتا ہوں -

وال:

ا نارکیوں نہ چکھا وزیرکیوں نہ رکھا

سوال:

دانا نه تفاء

جواب ا

یں خاص خاص ہندی نظری سے ناموں کے متعلق اپنی تاریخ میں کھی چکا ہوں - یہاں تھوڑا اضافہ کرنا چا ہتا ہوں -

« پوپائی ، کے معنی جیسا کہ اس سے نام سے ظاہر ، کا اُرباعی سے ہیں اور معنی باری کے ہیں اس کے نام سے ظاہر ، کا اُرباعی سے ہیں اس کی جاری ہیں جا اُر معنی نہیں کیونکہ چو پائیاں پاری کی کئی ۔ کی بھی ۔ کی بھی ہوتی ہیں اور نوکی بھی ۔

" دویا " ایساہی ہی جیسے سلمانوں میں بیت ؛ لیکن اِس کا ہرمصرع کئی حصوں میں تقسیم ہوتا ہی جے ، چرن ، یا ، پد ، کہتے ہیں -

"کن " عام الم الیسی نظموں کے بیدے ہو ہو کی بیں پڑھی جاتی ہیں-اور وہ نظمیں جو موسیقی کے طرز پر باقاعدہ گائی جاتی ہیں وہ "کرتن" کہلاتی ہیں۔
سیدار کیفتے ہیں کہ "کری" یں عورت کے مُنہ سے ایسا نظر کہا جاتا ہی جس کے دو مصنے ہوتے ہیں اور سوال کرنے والا یہ سجھتا ہی کہ اِس کے معنی بی اور ہیں ۔ اور اُس کی مثال یہ ہی:

سکری دین چمتین پر را کھا ؛ رنگ روپ سب واکا چاکھا ؛ بھور بھئی ، تب دِیا اُتار۔ ای سکھی ، ساجن ؟ ناسکھی ، لار۔

له الأرالصناديد -

"بہبی " یں سیداحدہی کے تول کے مطابق کسی چیز کے اوصاف اور خصاف اور کیا ہی ۔ بڑی خوبی بہیلی کی یہ ہی کہ اس میں اس چیز کا نام بھی انجائے جس کے اوصاف اور خصافص بیان کیے گئے ہیں ، پیر بھی مخاطب نہ سیمیے۔ ملک الدین اور امیر خسرواس صنف میں مشاز ہیں ۔خسروکی ایک بہیلی ہی ، بستی اور امیر خسرواس صنف میں مشاز ہیں ۔خسروکی ایک بہیلی ہی ، بالا تھا ، تو سب کو بھا یا ، بالا تھا ، تو سب کو بھا یا ،

بڑا ہوًا ، کچھ کام نہ آیا، خسرو ، کہ دیا اس کا نانو؛ ارتد کرو، نئیں چھاڈو گانو۔

يؤجمه؛ رِبا (براغ )-

ایک اور چیز جر جے " بکھانا " کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا کبت ہو، سوال

المان آنارالعداديد (كان يورم - ونع) باب ١٠٠ عص ١٠٠ - ع-ص)-)

سله (محد جوادع و مرنا لالن "بسل" فين آبادى، أصف الدول ك زمان ك آدى بي (ديميورسالة الأفرة) ع ١٩٠٥ م ١٥ ورآك ) مرد مير ف اين تذكرت بي إن كا ذكر نبي كيا ١ ور قائم، كرديزى اور على إلى اور المائم على المد ف بي ان كان نام نبي ليا (البيرنگر، فهرست ص ١٦٥) يه بيليان بسل كى بهت بي - شاه اووج ك توب خالف والح كرب خالي بن إن كى بهليون ك ومجلد مي ورت ، ايك بين بان سى، وو سرت بين كوئي تعالى تين مو بهيليان (البرنگر، فهرست ص ١٠٧ - ١٠٠ ) - ع -ص -)

منده آل چوبی کی کے بر مصنف نے فرانسین نثر بس بہتی یون تعمی ہود \* ده چیز کیا ہوجوتیلی محتیل ، کھار کی کھیا ، کا بھی کی موناز مد اور نواب کی نشانی سے بنی ہو؟ " خسرو کی بہیلیوں میں کوگ ایسی نہیں ملی جس کا مفہوں اِس کے قربیب بھی ہو اِس لیے «جراغ ، کی مشہور بہتی ، جو ضرو سے نسوب ہوادرجو زرابدی ج

صورت میں "آزارالصنادید" میں بھی نقل ہوئی ہی بہاں اُلید دی تھی -ع-ص -) سکھاا اس میں « پکھانا » سے آگے قوسین میں « پیتر » کا فرانسیسی مرادت فکھا، قواہی ؛ مگریہ صبح نہیں - ہندی میں « بیتر » کو « پاکھان » کہتے ہیں (سنگرت ، « پاشان اُڑ ») ؛ لمیکن بہاں اُس لفظ سے کچھوا سطانہ ہے " " بکھانا » اور ہی لفظ ہی جس سے معنی ہیں : « کہاوت ، کہن ، کتھا ، کہانی ، شل" - اِس کی امل ہوسنگرت  بیں نہیں جانتا کہ کوک شاستر کو تصانیف کی کس صف میں رکھوں۔ یہ کتابی حد درسے کی عیبا شانہ نظییں ہیں جن میں شہوت انگیزاعال کی تشریح و مجزیم ہوتا ہی اور عور اندیں کی اطلاقی اور جمانی تقسیم اُن کے صفات واحساسات اور در الدیں کے لحاظ سے کی جاتی ہی جو - در دوں کی تقسیم بھی اُسی قسم کی ہوتی ہی - در کا کائی اور شہارب الدین اور موتی رام اس قسم سے خاص ہندوستانی مصنف ہیں اور شہارب الدین اور موتی رام اس قسم سے خاص ہندوستانی مصنف ہیں جنھوں نے اِن مضامین پر کتابیں لکھی ہیں -

طویل ننویاں خاص مضابین پر ہوتی ہیں۔ مثلاً کوئ تاریخی منظریا بعض اوتات پوری ناریخ ،اکٹر کم وبیش تاریخی یا خیالی فسانے ہوئے ہیں ،لیکن عام طور پر عام بپٹر قصوں کو شاعر اپنے نداق سے مطابی گھڑ کر بیان کرتا ہی ۔ ایسے کئی ہندوستانی ، ایرانی اور ٹرکی شاعر ہیں جھوں نے بائے پائے پائے سات سات سات ایسے فصے نظم کیے ہیں ۔ یہیں سے خسے اور ہفتے کی بنیاد پڑی جو گویا بڑی ٹری تنویوں سے مناور سے خسے اور جامی کا تنویوں سے حضے اور جامی کا تنویوں سے حضے اور جامی کا منہوں تام سے معروف ہی ۔ دیوان ہیں ۔ زیادہ ترمشہور نظامی اور خسرو سے حضے اور جامی کا سے معروف ہی ۔

اس قسم کے اوب کا تجز عظم مقبول اور عام پند قصے ہیں - یہ قصے مشرق کے مشہور عاشقوں سے فسانے ہیں، مثلاً یوسف وزلیخا، فراد وشیری، مجنوبی اب ای وامق و عذرا -

علاوہ اِس سے بڑے بڑے ہادروں کے قصے ہیں جوایک قسم سے فسانے بن گئے ہیں ، مثلاً سکندر، رستم، حمزہ ، حاتم طائی ، بہرام گور ( یہ نام گور شرکے شکار کے مثوق میں پڑگیا ) -

ہندوستانی زبان میں اِن مسلمانی قصوں کو توب خوب بیان کیا ہر اور اِن میں مقامی رنگ بھی بیدا کردیا ہر جس سے اِن کی خوبی میں اضافہ ہوگیا ہو

بہت سے ایسے نصوں کو اُن کے مصنفوں نے ترجے سے تعبیر کیا ہی،

لیکن یہ ایک قسم کا طرز بیان ہی جس کا مفہرم یہ ہی کہ اِن کی بنیاد اُن فارسی
کا بوں پر ہی جو شہرت عام صاصل کرچکی ہیں ۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہی کہ ہنارتانی
کے رواج سے قبل خود ہندو ایک زمانے تک فارسی زبان میں تصنبیت و
"الیعن کرتے نتے ۔اُس وفٹ بی شروع مشروع میں اِس عام اور مشترک
زبان (فارسی) میں لکھے پر وہ معذرت سی کرتے اور اپنی تالیفات کوفاری
تصنبیات سے منسوب کیا کرتے ستے ۔لیکن اِن اِدعائی ترجموں کو زرا خورت
دیکھنے کی زحمت گوارا کی جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ ترجھے توکیا اُکھوں
دیکھنے کی زحمت گوارا کی جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ ترجھے توکیا اُکھوں
اور صورت بالکل الگ ہی۔

قطع نظر قصوں کے سنچیرہ تالیفات کا بھی بہی حال ہو شلاً "آدائی خا ہو سیان راسے کی فارسی تصنیف خلاصۃ التواریخ کی اُردو نفل سمجی جاتی ہی اور جس بیں ہندوستان کی تاریخ و مقا مات کا ذکر ہی ، در حقیقت فاریم کتاب کے مصابین کو ایک دوسری صورت میں بیش کیا ہی۔

سته [برسنه فلط بر- بزم نامهٔ عالمگیره ۱۰ مر (۱۹۹۱) می تصنیف بوی - عدالی ] سله دیکور تذکرهٔ قاسم - دیکو میری کتاب تاریخ ادبیات علداول صفحه ۲۰۵ [قاسم نظیر ہم عصر نے بہت کھ نکشہ بینی کی ہی - چوتھا "مجیب" کا جواس زمانے کا شامرکز پایگوال «عاشق » ( بهدی علی ) کا جو «عشق نامه» کے نام سے موسوم ہراور ٧٨ ٨ انا مين بمبئي مين طبيع ولوا-

"ليل مجنول "كي باريخ مختلف متنوبول كالبيع علم بر-" تجلي "كي وعليم" دہلوی (معروف برشاہ جمولن) کی بوشاہناہے کی بحریس ہر، « ہوس، کی بو اودھ کے ایک نواب آفان الدولہ کے رشتردار ہیں اور « رضا » «رضی »اور «رسا ، سے ناموں سے مشہور ہیں ، « ولا ، کی جو امیر ضرو کی مشہور فارسی متنوی کی تقلید میں لکھی گئی ہم اور ایک اور قدیم نسخہ جس کا ذکرڈاکٹراشپرمگر نے کیا ج

ہندوستانی میں برام گور کے تین نسخوں سے میں واقعت ہوں ایک حیدری کا جس کا نام « مفت بیکر، بیء نظامی کی منتوی کا نام بی ، دوسرا «طبعی » (ساکن گولکنده ) کابنو ا۸ ۱۰ ه ( ۱۹۷۱ - ۱۹۷۰) میں لکھا گیا ، تبیسلر « حقیقت » بریلوی کابس کا سال تصنیف ۱۲۲۵ ه ( ۱۱-۱۸۱۶) اورنام "بشت گزار" ہو- فالبًا بر نام آ تھویں آسمان کی مناسبت سے رکھا گیاہو ورنه نظامی کی "مهفت پیکر" اور بالفی کی "مفت منظر" کی مناسبت سے " بمفت گلزار" ہونا جا ہے تفا - وج یہ ہوکہ ایران کے باوشاہ بہرام گور ترجيك ذكر نبير كيا ، مصنف كو وهوكا بنوا بي-طيش في بهاردانش كا نرهم كيا بي طيش كا قیدہوناکسی تذکرے یں نہیں بایا جاتا (ہر) سله > تكته چيں مير فتح على (شيرا) ہواس كى نظر قصد وم و بقال ميں فدوى كے باب كم ميشك

طوف اشاره بر- دیکیومیری تاریخ جلداصفیه ۵ ۱۰-

ع ديكهومبري تاييخ (جلداول) مين إس كا احوال -

سه و کیموان کی فرست ، دیوان یوس کا فکر جلداول صفح ۱۱۲-

بسر برد برد کا قصد ہوجی سے سات بیویاں تھیں جو سات باغوں میں الگ الگ رہتی تھیں -

ہندوستانی میں اسکندرے فصے سے متعلق مجھے صرف دو منٹزیوں کا علم ہی ، ایک آگرے کے «اعظم» کی ، جواس زمانے کا شاعر ہی ، دوسری کلمنتا اور کی جو اس کتاب کی پیروی میں لکھی گئی ہی ا

حائم کے قصے بھی ہندوستانی اور فارسی ہیں بہت عام اور مشہور ہیں۔
حیدری ،سراج اور گوپی ناتھ نے اِن قصوں کو لکھا ہے ۔ ﴿ شاہ و درویش "کا
قصد بھی ہندوستانی ، فارسی اور ترکی ہیں کئی مصنفوں نے لکھا ہے ﴿ بہاں ﴾ (بینی نراین ) کا لکھا ہو ﴿ بہاں ﴾

بعض اور بھی فسانے ہیں جن کا تعلق امبر حمزہ کی داشان سے ہو۔ ایک تواشک کی تالیعت ہو جس کا تفصیلی ذکر میں نے اپنی تاریخ اوبیات میں کیا ہم اور دوسری غالب لکھنوی کی ۔ شنا ہم کہ اس کا ترجمہ فارسی ہوا اور کلکتے میں جھیا ہی ۔

حدثیف یا بن علیف (فرزند حضرت علی) کے قصے بھی بعض لوگوں نے لکھیں۔ ہرمصنف نے ابینے نماق کے مطابق اِسے بڑھایا گھٹایا ہی۔ بین نسنوں کا اجن کے نام بھی مختلف ہیں ، مجھے علم ہی ۔ بعنی آزاد، سیوک اور واحدی کے۔

مشرق بیں جو نامورلوگ ہوئے ہیں اورجن کی نسبت قصے اور فسانے مشہور ہوگئے ہیں آن بیں سے بی ایک اور کا ذکر کروں گا۔ یہ ایران سے بادشاہ سنہور ہوگئے ہیں آن بی سے بی ایک اور کا ذکر کروں گا۔ یہ مرمزد کی تاریخ "ہی۔ بیر دہی بادشاہ ہی جس نے مانی کے عقاد کی

اله إن كا ذكرد بيمو ابن خلكان بي (مرجم اسلين جلر ٢ ، صفي م ٥ ٥) المرجم وابن حكفيل مراد بين -ع -ص

انناعت میں مدودی - اہلِ مشرق کے خیال کے مطابق مانی بہت بڑا مصوّراور شعیدہ باز تھا۔

لیکن علاوہ اگن قصوں کے جو تہا م اسلای مالک بین عام اور شترک ہیں ہندوستانی سے شاعوں نے ہندی قصوں کو بھی جو ملک والوں میں مقبول ہیں ، نہیں جھوڑا - مثلاً شکنتلا کا دردتاک قصد، جو ندصرف شکنتلا ناخک کی ہیں ، نہیں جھوڑا - مثلاً شکنتلا کا دردتاک قصد، جو ندصرف شکنتلا ناخک کی ہیں ، نہیں جھوڑا - مثلاً شکنتلا کا دردتاک قصد، جو ندصرف شکنتلا ناخک کی ہیں ۔ ایک تالیف کیا گیا ہو ، ہیں سنے اس قصے کو ہندی سے ترجہ کیا ہے - ہماں تاک میں معلوم ، کو اس بر ہمندوستانی میں چار مختلف کتا ہیں لکھی گئی ہیں - ایک فواز کی جسے سلطان فرخ سیرنے کبیشور ( ملک النفوا ) کا خطاب عطافو آیا، دوسری جوان (کا ظم علی) کی جس کا نام شکنتلا نافک ہو اور جو کلکتے ہیں ا مراح دوسری جوان (کا ظم علی) کی جس کا نام شکنتلا نافک ہو اور جو کلکتے ہیں ا مراح کیا تھا ہیں جھی ۔ ڈاکٹر گلکرسٹ نے جو طریقہ دومن حروث میں کھیے کا اختراع کیا تھا ہو گروش ہیں جھی ، اس کا خلاصہ ترورنال آسیا تیک کے ہیں جی دیا گیا ، خوان ایک بیا رسی مصنف کی ۔

اسی قیم کا قصد پر ماورت کا ہی ہو ہندوستان کے ازمنہ وسطیٰ کی مشہور کے ازمنہ وسطیٰ کی مشہور کے ازمنہ وسطیٰ کی مشہور کے استراد کی مشہور کی میں میں مانی کے اپنے کے اپنے سے خرم ب کا اعلان کیا - شاپور کے بیٹے ہر مزد نے آس کی مرد کی مگر بدر کو مانی کی بہت مخالفت ہوئی - ع - ص ایس میں میں کی دربیت میں اور کے ادبیات علد اول صفح ہوں - استراد کی مشہور کی مصنون ، جلد بابت ، مراج - کے دوساب جی ، جس کا دکر بہلے ہو جبکا ہی ۔ کے دوساب جی ، جس کا دکر بہلے ہو جبکا ہی ۔

رافی ہوئی ہے وہ لنکا کے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اوراًس کی شادی بجور کیا۔
راجہ رتن سے ہوئی تھی جے علاءالدین نے ۳۰ ۱۱ یا یں مغلوب و مفتوح کیا۔
جائسی کے قول کے مطابق (جس نے اِس قصے کو نظم کیا ہی) وہ اپنی رضا و رخبت میں کئی ہزار عور توں سے ساتھ چتا ہیں جل کر مرگئی تاکہ فائے کے ہا تقوں اُسے دِلّت دیکھنی نصیب نہ ہو۔ جٹ مل نے اِسی قصے کو مہندی ہیں لکھا ہی، لیکن وہ اِس قصے کو دو مری ہی طرح بیان کرتا ہی۔ وہ لکھنا ہی کہ بدا وت چتا ہیں جل کر بہیں مری بلکہ وہ مسلمان فوج سے سیرسالار کو جل دیے کرنو بالکیوں بیل کر بہیں مری بلکہ وہ مسلمان فوج سے سیرسالار کو جل دیے کرنو بالکیوں بیل کر بہیں مراجوت سیاہی بھرے ہو سے سیرسالار کو جل دیے کرنو بالکیوں اِن پالکیوں میں راجوت سیاہی بھرے ہو ایجانک بہتے مسلمانوں پر جا جا سے اور آن کا خاند کر دیا۔

عشرت اور عبرت دو شاع ہوئے ہیں جنھوں نے ہندوستانی میں اِس بہادر راجیوت رائی کے قصے کو نظم کیا ہے۔

کرش کی دلجیب تابیخ پر ہندوستانی میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں،سبسے
بہتر لا لیج کی ہی جو فرانسیسی میں ترجمہ ہوگئی ہی ، بھوپتی اور کرشن داس نے بھی
اس مصنمون پر بڑی اچی نظیں لکھی ہیں ، نسکن مسب سے بڑھ کر پرم ساگر ہی ہو
ہندی ادب میں بڑا پایہ رکھتی ہی ۔ اِس کتاب کے متن میں جگہ جگہ نظم بھی آئی
ہی جس میں برانے لفظ استنمال کیے گئے ہیں ، اِس کتاب کی نشر اور نظم میں
جوجب تضاد نظر اس ہی ۔

رام چنررجی کی تاریخ صرف والمیکی نے سنسکرت ہی میں نہیں تکھی بلکہ

له إمسنت ك فظور سے مفهم بوتا بوكر إن دو نور ند دو الگ الگ نظير تكفى بي، حالانك نظر ايك نظير الام الله نظم ايك بي الله الله نظم ايك بي اور كيمن دا ١١ مر كات بي عبد الحق ا

بہت سے شاعوں نے ہندی میں بھی طبع آزمائی کی ہم - آن میں سے ایک تلسی داس ہیں ، جن کی نظم آگرچ ، ۸ ہاع سے قبل لکھی گئی ہم لیکن اب بھی وہ اہل ہند میں والمیکی سے زیادہ مقبول ہم - کیشو داس نے «رام چند ربیا» تالیف کی ہمی، یہ دو سری راماین ہمی جس کی شرح جھگن لال نے لکھی ہم - سورج چند اور بہت سے اور ہندی شاعوں نے اِس باعظمت ہستی کی مرح میں ابنا ابنا مال دکھایا ہم ، جے گورے سیوکی تصنیف اور موسیو فوش کے ترجے نے پورپ میں روشناس کیا ہم -

یہ وہ قصے ہیں جن بیں تخیل نے تاریخ سے مل کر اپنی صنعت دکھائی ہو۔ ان کے بعد ایسے قصے آتے ہی جن کی بنیا دمض تخیل پر ہر- میرے خیال میں كامروب كا قصه بمي إسى تحت بس أنا أبي- يتعجيب قصه أي اور مندوستاني نظم و نشريس بهت سے مصنفوں نے اسے لکھا ہی۔ نظم میں تحسین الدین ،ضیغم آرزُو، صن اور سراج نے طبع آزمائی کی ہو؟ نشریس کندن لال کی کتاب ہوس کانام وستور بهت على المت ، بى ، چونكديه فارسى مصنف بهت نامى كى تاليف كى يدى میں لکھی گئی ہواس لیے یہ نام رکھا ہو ۔ کہتے ہیں کہ مندباد کا قصہ جوالف لیلہ یں ہر اوریس براں دیں کا قصد جو ماری ک فرانس کی تالیف ہوان کی اصل یہی ہو - ہندوستان کے فرصنی خیالی تصفے یہ ہیں : نل دمن ، ہندوستانی میں جراس بربے شار نظین فکھی گئی ہیں ، انھیں پورپ میں کوئی نہیں جانتا بلکہ وہاں مہا بھارت کی وجہسے مشہور ہوا ہی - سب سے مشہور ہندی کے نامور شاع سورداس کی نظم ہی - آخریس میرعلی بنگالی کی تالیف ہی جس کا نام "بها رعش" مى اور دوسرى احد على كى جوحال ميس لكھنو ميس جھي ہى-کل بحاولی کا قصه مبت ہی دِل فریب ہو -اُس میں مندی تعلیم وعقائد کو

قرآن کی تعلیم میں سمویا ہی - یہ ہندوستان کے جدید اوب کی بہت بڑی خصوبت ہی ۔ اس قصے کو ایک تو نہال چند سنے لکھا ہی جس میں نشر اور نظم ملی ہوگ ہی ۔ نسیم سنے اگرہ کلیج میں بروفیسر نسیم سے آگرہ کلیج میں بروفیسر سنیم ایک دوسرے شاعر نے "تعفہ مجلس سلاطین سکے تاریخی نام سے نظم کی ایا ہی ۔ یہ نسیم اگرہ کلیج میں بروفیسر کیا جس سے اما امر ( ۲۳ امر ۱۹ ۳ علی ) بکلٹا ہی ۔ دیکان کی نظم کا نام دوسری نظموں سے زیادہ طویل ہی ۔ اس میں دوسری نظموں سے زیادہ طویل ہی ۔ اس میں بی جا ایس میں اور ہر باب کو وہ در گلشن سے موسوم کرتا ہی ۔ واکٹر انٹر کی کو دکھنی زبان کا ایک نسخہ بھی کتاب خانہ تو ہے خانہ لکھنی میں دستیاب ہو اتحاد ہوں در گلش ان سے موسوم کرتا ہی ۔ واکٹر انٹر کی کو دکھنی زبان کا ایک نسخہ بھی کتاب خانہ تو ہے خانہ نکھنی میں دستیاب ہوا تھا۔

"ہیردا بھا" پنجابی قصہ ہی - مقبول نے جو اِس زمانے کا شاعرہی، مخلوط فارسی اُردو نظم ونٹر میں لکھا ہی - میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے - اِسی نام کالیک اور شاعر بھی ہی، یہ اُس سے الگ ہی -

« ستى نيزو» كعشق كا قصد بيرا در را تجف كى طرح مفهول نے نثر

بیں لکھا ہی اور محبت نے نظم بین اور سندھ مولفین نے فارسی میں -کون ن ا

بیمول بن اور اُس کے عاشق طابع شاہ کا قصد بہت سے دکھنی شاموں نے لکھا ہر-عوری (ابن نشاطی اللہ کی منتوی زیادہ مشہور ہر جس کا علم ہمیں

اله إله الحراب عبدالحق

سله [اس نام سے برسنہ نہیں مکتا - اِس میں کی علطی ہوگئی ہی- اہمدالحق] شدہ ڈاکٹر اشپرنگر فہرست صفحہ ۲۳۳-

ک دامر البرمر برست محد ۱۹۳۸ - ۱۹۳۰ میراد مداع - ۱۹۳۸ میراد مداع میراد میر

ن بر این میری در مناشق با حدثری بر کانتی و نخده -نان با این میرید مناشق با حدثری بر کانتی و نخده -

شه المرجبة منشى اجونت بركاش وغيره-

ان نشاطی کادوسرانام کوری نہیں ، گزشته اوراق میں دو ایک جگه مم ف اس کو واضح کیا اورا

محدا براہیم منرحم انوارسہیلی سے ہوًا ہی۔ ''دگل وجدری میں اس عجمہ تھو ''

"کُل وصنوبر" میں اِس عجیب قصے کے ججو مختلف نسوں سے داقف ہوں ؛ ایک احد علی کا جو اُس کے خمسے کل حزبہ کی دوسرا نیم چند کا اُستان کا اُستان کا اُستان ہند" کا نام "کُلتْن ہند" ہی جو تھا دکنی میں جس کا ایک نسخہ نظام کے کتب ظافہ میں بی جو کا اور چھٹی دفعہ کلکتے میں سنہ میں ہی ، جو فارشی کا ترجمہ ہی ۔

«قصئه چبار درویش» ایک نواتن کا ہی جس کا نام «باغ وبہار» ہی، (به تاریخی نام ہی) اور سول ملٹری عہدہ داروں کے نصاب امتحان میں دخل ہی۔ اِس پرکئی مصنفوں نے طبع آزمائی کی ہی، منجلہ اُن کے ایک «تخسین» (عطامین) ہی، جس کی کتاب کا نام « نوطرزِ مرضع » ہی۔

«گرو پرم ارتفم» کا قسان تابل میں زیادہ ترمشہور ہر گر سندوستا نی میں شی پایا جاتا ہر جو مرراس میں مہم ماع میں طبع ہوًا ۔

" بیتال بجیسی " اور دوسنگهاس سبسی" - به دومنهور قصے کی کتابی بی دومنهور قصے کی کتابی بی دومنه در قصے کی کتابی بی دهم فرائین ، للو ، سورت اور دوسرے بہت سے سندی مصنفوں نے اس پر طبع آزمائی کی ہی -

د نوتا کہانی " کے منعلق ہیں صرف اپنی یاوسے لکھتا ہوں - اصل کہ اب سنسکریت ہیں ہی - اور ہندی ، اُردو اور دکھنی ہیں کوئی آٹھ مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا علم مجھے ہی - بہاں ہیں اُن سے صرف نام گنوائے دنیا ہوں :م لکہ نیم چندی کتاب کا ترجمہ ہیں نے اور منٹیل رپو پوام یکہ ہیں شائے کیا ہی

سله وليكهو ميرى تاريخ ادبيات سندوستاني صفحه ٢٧-

من او که به تیم چند ای کتاب او-

خاور شامہ « لعل وگر ہر" اور « جذب عثق "جس کا بیں نے ملحص زجمہ کیا ؟ اور " مبروماه " اور "ماه منور "جس كا منن بيس في شالع كيا-

علاوہ اِن منظم فسانوں کے بومقبول عام قصوں سے بیے گئے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے ہیروغیرمعروف ہیں - ہندوستانی میں ایسے تھے بركزت بي اوراكثرمشهور بي -جن مي سے بجندكا ذكركرتا بول بداد تصديلدافر جو بیرخاں نے لکھا ہی « رصنوان شاہ " جس سے دونسنوں سے میں واقعت ہول ا « جندر بدن اور جهیار " جس کے کئی لسخ ن کا مجھے علم میک "دلارام اور داریا "جس کے مؤلفول بین ایک متی رام ہی ؛ "پری فرخ و ماہ سما " جس پر وجیہ نے ایک منوی لکھی ہی !"فساندعجائب" بو سرور کا بیوری کی تصنیف ہی اورجو ولیدا ہی مقبول ہی جيسا كه دو قصر جهار درويش»-

اِس قسم کے قصوں کا مزید ذکر باعث طوالت ہوگا۔ اِن کی کیفیبت اُن ترون اورخلاصول سے معلوم ہوسکتی ہی بو میں نے بعض قصول کے کیے ہیں - عام طور پر پہلے ہیرو اور ہیروئن کا جہانی اور اخلاقی حال تفصیل سے بیان کیاجاتا ہر - اُس کے بعد کم وبیش عجیب و غریب یا بہتے در بہتے واقعات کا ذکر ہوتا ہو واُن کو پیش آتے ہیں اور جربہ بند اُن کی ملاقات کے مانع اور بارج ہوتے ہیں - احریں ا علاوہ عاشق کی تالیف کے ایک رسمی کی بھی ہوجس کا نہا بنت عدر نشخہ نشخ میں ایسٹ اعمااہاوس مے کتا ب طافے میں ہو۔ یہ نسخہ بہت سے ناور دنگین نقش و بگارسے مزین ہو۔ [ رستی کومصنف خلی سے رسمی اور اس کی مشہور کاب خاور نام کو خاور شاہ کیسے ہیں ۔ ( یج ))

عه ديكهوميري اريخ ادبيات جلداول ص ٢٠٥٥ -

سله علادہ اخی کے نینے کے جومیرے درسی انتخاب مندرستانی (اُرد واور دکنی) میں شالع بوجیا ہو، صالح کا نسخداس سے زبادہ قدیم ہو، جس کی کشابت ١١٣١ه (١٢٠ - ١٤٢١) يس بوي على-

سه و میمومیری اربخ ادبیات جلددوم صفحات ۱ ۱ ۵ و خره -

أن كى محبت اوروفادارى كا صله ملهًا ہى - بعض اوقات مگرشاذ و نادر انجام الم الك بھى ہوتا ہى جبيسا ميركى منتؤى «شغلهٔ شوق » يا دريا سے عشق "بس يا مجروح كى مننوى « إعجازِ عشق » يا اخى كى منتؤى «مهرو ماه » بيس ہوًا ہى -

ہندو ستان میں نظم کی ایک اور قسم بھی ہی ہی جو بہت عام ہی۔ اِس میں قدر سے مناظر کا ہو مختلف موسمول یا مختلف ہمینی سین نظر آتے ہیں ، بیان ہوناہی۔

اس قسم کی نظموں کو " ہارہ ماسا " کہتے ہیں ۔یان ہیں بعض وقت فطرت کے موسموں کا سادہ بیان ہوتا ہی اور کبھی ناشک کی طرزیر۔ مثلاً فرص کرو ایک عورت ہی جس کا خاوند سال بھرسے باہر ہی جو موسموں کی تبدیلیوں کے بیان کے ساتھ اپنی تہنائی اور فراق کا میکھڑا بھی ملادیتی ہی ۔ یہ دلکش بیان ہو عورت ہر ہین نظم ایس اسکتا ہی ہے۔ بعض شعرا ہر جہینے اپنے خاوند کو بھیجتی ہی آسانی سے خیال ہیں اسکتا ہی ہے۔ بعض شعرا سے مرتب بی پر نہیں لکھا بلکہ اِس قسم کی نظموں ہیں ہندوں کے میں نظم کیا ہی ، لیکن ان میں اکثر ہندووں کے میں نظم کیا ہی ، لیکن ان میں اکثر ہندووں کو بھی نظم کیا ہی ، لیکن ان میں اکثر ہندووں کو بھی نظم کیا ہی ، لیکن ان میں اکثر ہندووں کو بھی نظم کیا ہی ، لیکن ان میں اکثر ہندووں کو بھی نظم کیا ہی میں جن کا میں نے ذکر بھی کیا تہی ۔

ان کے علاوہ اور بھی خاص قدم کی نظیں ہوتی ہیں مثلاً ایک نظم ہدوستان کے بھول جرتر" ہی مشلاً ایک نظم ہدوستان کے بھول جرتر" ہی مسلما نوں کے ادب میں تصنیف کی ایک اور خاص قدم ہوتی ہی ہو جارے قصے کے ماثل نہیں بلکہ تصول کا ایک سلسلہ ہوتا ہی - لینی ایک ہی قصے میں بہت سے قصے بلکہ تصول کا ایک سلسلہ ہوتا ہی - لینی ایک ہی قصے میں بہت سے قصے بلکہ تصول کا ایک سلسلہ ہوتا ہی ایک ہی تصنیف ہوتی ہی اور اس میں اخلاقی اور سلے ہوتے ہیں - یہ ایک بجیب قدم کی تصنیف ہوتی ہی اور اس میں اخلاقی اور

له ديكه و ترورنال آسياتيكسد" ١٨٥٠ -

لله منجل اوروں کے جوان کا بارہ ماسا ہی، دیکھو میری تاریخ جلدا -ص ١٠١٧-

روشهدی مکمی کی شب وروزی محنت میری روح کو محنت کی طوف مائل کرتی ہی ۔ کون ہی جو محناط چیونی کو دیکھے اور آئندہ کی اِحتیاج کی فکر ند کرے ہم میرا کُتّا جو نہایت فابل اِعتبار اور دفا وار ہی میرے دل میں اِحسان مندی کی آگ مشتقل کرتا ہی۔

مل مقربی کی تصنیف ا بود الطیوروالا زهار اسے نام سے شائع ہوئ - [اس کتاب کے عرب میں بالیس سے شائع ہوئ - [اس کتاب کے عرب میں کو خود گارساں دناسی فے ایڈٹ کرے ۱۲ ۱۹ عیب بالیس سے شائع کی بودا نام ہوا جربانی نبان بیس کیا جو ۵۰ مراع میں جھپا مصنعت کا پودا نام ہوا عقر الدین عبل السلام بن احیل بن غارتم المحقل سی ۱۹۰۰ عرب وفات پائی کتاب کا عقر الدین عبل السلام بن احیل بن غارتم المحقل سی ۱۹۰۰ عرب وفات پائی کتاب کا نام ہود دو الاز هار اسمان کتاب کا محقود و الاز هار اسمان کتاب کا محقود الدین عبل السلام بن احیل بن غارتم المحقود کا الدین عبل کتاب کا محقود الدین محلود و الاز هار اسمان کتاب کا محقود الدین محتود الدین محتود کو الدین کتاب کا محتود کا در اسمان و تا می ہی نے پورپ سے روشناس کیا ۔ ۵ مراع میں فارس من می فارش میں ترقیع کے شائع کیا اور کوم ۱۹ مراع میں دوبارہ جھیوا یا ۔ ۵ مسل کے لیے دیکھو میں سے بہت نہیں کی ۔ اس کے لیے دیکھو میں اسمان کتاب کو محتود کا محتود کا محتود کا اور دو جوزئ ایشیا جمل سومائی محتود کورکست ۲۱ مراع مسفی ۱۹ مراء دور جوزئ ایشیا جمل سومائی ویکورکست ۱۹ مراء دور کورکن ایشیا جمل سومائی ویکورکست ۱۹ مراء دور کورکن ایشیا جمل سومائی ویک اورکست ۱۹ مراء دور کورکن ایشیا جمل سومائی ویک کورکست ۱۹ مراء دور کورکن ایشیا جمل سومائی ویک کورکست ۱۹ مراء دور کورکن ایشیا جمل سومائی ویک کورکست ۱۹ مراء دور کورکن ایشیا جمل سومائی ویک کورکست ۱۹ مراء دور کورکن ایشیا جمل سومائی ویک کورکست ۱۹ مراء دورکن ایشیا جمل سومائی ویک کورکست ۱۹ مراء دورکن ایشیا جمل سومائی ویک کورکست ۱۹ مراء دورکست کورکست کورکست

نیں فاختہ سے وفاداری اور زن وشوکا ہر مجبت کاسبن سیکھتا ہوں : ہرایک پرند جو ہوا میں الزادی سے اُڑتا ہی جھے والدین کی نگرانی کا سبق ویتا ہی ؟

اِس قسم کی تالیفات میں سب سے مشہور "پنج تنتر" (یعنی اِپنج باب)
ہو- اصل کتاب سنسکرت میں ہی اور ہندوستانی میں بھی ترجمہ ہوگئی ہی-اِس کے
بہت سے قصے پورب کی تمام زبانوں میں مختلف صورتوں میں پنچ گئے ہیں
اور ہمارے ملک (فرانس) میں زندہ جا ویدلافوں تین (La Fontaine)
کی بدولت اِس کے اصل مضامین بہت ہی مقبول ہوئے ہیں ۔

ك المد كروث صاحب صدر ايشيا فك، ببوسائش بنكال كاها فكي خطر-

یں معقول وجوہ کے ساتھ اوپر بیان کریکا ہوں کہ "تذکرہ " مشق کے مسل نوں ہی کا نام" انظا " مسل نوں ہی کی ایجاد ہو۔ اِسی قسم کی ایک دوسری چیز ہی جس کا نام" انظا " ہی ۔ یہ خطوط کا جموعہ ہوتا ہی جو کسی ایک ہی شخص کی تصنیف ہوتے ہیں۔ یہ گویا فصاحت و بلاغت سکھانے کی کتاب ہوتی ہی ۔ مشہور ہندوشانی زبان کی انشائیں یہ ہیں :-

«إنتاك فيص ، فيض ، شيخ فريدالدين عطارك بيداع كا مترجم بلى ای ؛ «خانق» (کرامت اسم) کی ؛ نظام الدین (پونے والے) کی ، یہ حکایات لقان کا بھی مترجم ہی ؛ چربخی لال کی ﴿ انتاب ارْدو ﴿ (جُرَا گُرے میں جیسی ) ١ نظام الدین اور یه اسی زمانے سے شخص ہیں ؛ پوسف دکھنی کی، اس ( لفظ د کھنی ) سے ظاہر ہو کہ یہ دکن کا رہے والا ہو ؛ انشاے سرکون بو فارسی میں ہو اور بهت مقبول اورمشهور مي واس كا ترجمه مندوستاني ميس كيا كيا مي-اب میں اُن جند کتابوں کا ذکر کرتا ہوں جو نسانیات سے متعلق ہیں۔ اس مضمون پر بھی بہت سی کتا ہیں لکھی گئ ہیں جن کے مطالع سے ایشیا کی قدیم اور علی زبانوں کے طالب علم مجی استفادہ کرسکتے ہیں - اُردو میں استم کتابوں میں سے ایک سنسکرت زبان کی صرف ونخویر سی حص کا نام مفتل النت ار به مل سنكرت كتاب « لكهوكا وُمُرى » كا ترجمه اي و و م ماع ميس بنارس مي شائع ہوئی «مصدر الافاضل التي فارسي عربي كي لغت ہى سندوستاني ميس ترجمه ہوگئی ہی، اس کا ایک اورعربی فارسی لغن کا ترجمہ ددلغت اُردو، کے نام سے ہوا ہی ۔ «مصدر فیوض» فارسی صرف و تخر بہندوستانی زبان میں ہی جس کے مولان مظر الدين بي - " ميزان فارسى "أروويس فارسى عروص كى كتاب بر "مظرمى"

اله كان پورس ١٨٥٠ عين جيي - كه [سرارالافاضل" (؟) ع-س-

عربی نخوکی کتاب ہی جو اُردو میں تالیف کی گئی ہی - ایک اور اُردو الفاظ کی الفت طبع ہوئی ہی جس میں شعرا کے کلام سے سند کے لیے اشعار نقل کیے گئے ہیں المنت السعید میں اُردو کی لغت ہی - ایک اور اُردو کی لغت اگرے میں ۱۵ ۱۵ ماما میں طبع ہوئی ہی - اُردو صرف و نخو پر کئی کتابیں لکھی گئی ہی جن میں سے ایک صهبائی کی ہی بجون کی اور تالیفات بھی زبان دانی اور زبان پر ہی - سے ایک صهبائی کی ہی بجون کی کتاب ہی بھی دبان دائی اور زبان پر ہی سے انگریزی صرف و نخو پر بھی ہی دائی میں کئی کتابیں لکھی گئی ہی اولیں از کرشن کی کتاب ہی ہندو سانی میں کئی کتابیں لکھی گئی ہی اولیں رام کرشن کی کتاب زبادہ مشہور ہی -

تاریخی نظموں ہیں سے دو چند"کا ذکر تو ہیں اِس سے پہلے کر پہا ہوں ہورا جورا جو تانے کا ہوم بھی ہو اور گئوسی دیویی بھی - دوسری کتاب " چتر پر کاش" ہو جو چتر سال ، راج بنرصیل کھنڈ ، کی تاریخ ہی - اِس کا مصنف لال کوی ہی ۔ اِن کے علاوہ آیک کتاب گوپ چکا کتھا" یا تاریخ گوالبار ہراور البی ہی اور چند کتا بیں ہیں - یہاں میں مان کبیشری آداج دلاس کا ذکر کرنا جا ہتا ہوں ، یہ بام راج سنگھ دا جر میواڈ (مخالف اور نگ زیب ) کا شاع ہی ، ایک دومری کتاب " ہم برراسا" ہی جو ہم پر راج ہے حالات میں ہی - " ہم ی جندر کیے حالات ہی ہی۔ « سورج برکاش » میں سورج بنسی خاندان کی تالم کے ہی - اِس کا مصنف کرن ہی جو شاع بھی اچھا ہی اور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام اور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام اور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام ایک ایک انظام کی ایک انظام کا دور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام کا دور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام کا دور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام کی ایک انظام کا دور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام کا دور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام کی دیں ہور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام کا دور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام کی دور سیا ہی دور سیا ہی بھی ۔ ایک انظام کی دور سیا ہی دی دور سیا ہی د

کناب ایھے سنگھ داج مارواڈ کے حالات ہیں ہی اور بس - اِس داج کی حکومت میں ایم سنگھ داج مارواڈ کے حالات ہیں ہی اور بس ایم اور تجہید کے داھوروں کی تاریخ پر بھی ہوا پنا نسب سورج بنسی خاندان سے ملاتے ہیں ایک سرسری سی نظر ڈالی ہی ۔ بھاشا کی ایک نظم «گرب چنتامنی» کرن کی شان میں تکھی گئی ہی جو گجرات کا نامور راج گزرا ہی اور جسے پھان سلطان علاءالدین شاہ سکنرٹائی نے سولھویں صدی عیسوی کے آخر میں شکست دے کرمغلوب کیا ۔ " داج بٹن " میواڈ کی تاریخ ہی جو بی مصنف ریخی و گھوڑ بھٹ ہی ودرشا بھا پر تر، میں جینیوں میواڈ کی تاریخ ہی دشا بھا ہر تر، میں جینیوں کے ایک دستی رشا بھا ہر تر، میں جا اور اس کا مصنف می ایک دوڑنا مجہ ہی اسی طرح کی اور کتا ہیں ہی ہی۔ اسی طرح کی اور کتا ہیں بھی ہیں ۔ دو بن کھی کا ایک قسم کا تاریخی روڈ نامجہ ہی ۔ اسی طرح کی اور کتا ہیں بھی ہیں ۔

صرف بندومفنفوں کی بدولت ہنددسنانی میں چندتا دیکی یا دگاریں نظر آئی ہیں۔ اُنفوں نے اسلامی مضامین پر بھی معض کتا ہیں لکھی ہیں۔ مثلاً ہری ناتھ کی "بیوسی محد شاہ کی تاریخ ہو۔
« پوتھی محد شاہ » جس میں محد شاہ کی تاریخ ہو۔

اس زبان کی اُردو شاخ میں ہم صوف ترجے بالے ہیں ۔ تاہم اِن میں بعض ایسی تابی اُن کتابوں کے بعض ایسی تالیفات ہیں جو بذات خود بہت دلجیپ ہیں - علاوہ اُن کتابوں کے جن کا ذکر میں کسی دومری جگہ کر حکا ہوں ، یہاں بعض کا ذکر کروں گا - دہائی اور اگریٹ پر بہت دلجیپ کتابیں موجود ہیں ۔ "کلکتہ نامہ" جس میں کلکتے کے حالات ہیں ، نظم میں ہی ۔ نصرتی کا «علی نامہ» جس میں علی عادل شاہ کی تاریخ ہی ب «واقعات گورکھا" ہو نیپال کا صوبہ ہی اور بہاں کے راجاؤں نے تاریخ ہی ب واقعات گورکھا" ہو نیپال کا صوبہ ہی اور بہاں کے راجاؤں نے

له ایخارالصنادید-اِس کتاب سے کئی باراِقتباس دے بیکا ہوں -

ے تاریخ آگرہ ۔

ابنا تسلط تمام نیبال پر کرلیا تھا - ایک نظم سومناتھ بیٹن کی نباہی بر ہو - انگربروں کی حکوم رابن کی حکوم رابن کی حکومت بنگال کی تاریخ مؤلف نور محد ، خاندان سندھیا کی تاریخ مؤلف دھم رابن مغیرہ -

ہندوستانی میں خود نوشت سوائح بھی ہیں، علاوہ تیمور، بابر، اکبر اور جہانگیر کے تزکول کے جو تُرکی اور فارسی سے نزجمہ کی گئی ہیں، پتمبرسنگر، موس لال، علی حسین اور بیس ، جن کا علی حسین اور بیس دوسرے اصحاب کے خود نوشت حالات بھی موجود ہیں، جن کا ذکر ہیں ابتدا ہیں کرچکا ہوں -

جو کچھ بھی ہو اہل مشرف کی نظروں میں تاریخ کی وہ وقعت نہیں ہو ہم میں ہو۔ ہندوستان سے ایک جدید مورخ نے اپنی تاریخ کے عوان پر حافظ کا یہ شعر لکھا ہی :۔

## صریب از مطرب و می گو و را ز دم رکمزجو که کس نه کمتود و نکشا پرسجکمت این معالا

اب بیں جند سفرنا موں کا ذکر کرتا ہوں : سفرنا مئر یوسف خاں لکھنوی ۔ یہ خر انگلستان اور فرانس کا ہی جو اُنھوں نے ۳۸ ۱۸ء میں کیا - یہ کتاب دہلی میں چیبی ہی ۔ کریم خال دہلوی کا سفرنامئہ لندن ۲۰ ۱۸ء اس کا نزجمہ میں نے حاور رہنٹ ریویو" میں شائے کیا ۔ پہلے صاحب نسلاً بھان اور درولین یا صوفی ہیں اور کمبل یونش کے نام سے مشہور ہیں ۔

ندہبی فلسفے کا ذخیرہ بہت صخیم اور دکیب ہو اور زبادہ تر اُس کا نعلق ہندو مذہب سے ہی۔ مجھے در صفیقت اپنا تبصرہ اِسی سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ کبیر بنتھیوں ، سکھوں ، جینیوں اور ولیٹنڈیوں کی تصانیف برکٹرت ہیں۔ پھرکھ

اله الدي سفرنامه صغيراس٧-

یوایکوں کی کتا ہیں بھی ہیں ، مثلاً "د مہا دیو پرتر" "ننولیلام تم" "گورامنگل" دیو مسلمانوں کے ندہبی فلف یا دینیات ہیں اُن کے ندہب یا عبادت ک کتا ہیں ہیں ۔ شاعرانہ تالیفات ، آنخصرت صلع، حضرت فاطر، امام حسن ، امام سین کی منقبت میں ہیں یہاں تک کہ حضرت عیسلی اور حضرت مریم کی شان ہیں بھی نظیبی پائی جاتی ہیں ۔ حالاتک مسلمان تنلیث کے مخالف ہیں مگروہ اُنفیس بھی دوسرے سیمبروں سے برابر سیھتے ہیں ۔

اگرچہ ہندوستان بیں شیعوں کی تعداد بہت ہی ، لیکن بیں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی نہیں تصانیف زیادہ نرشنیوں ہی کی لکھی ہوئی ہیں۔ تاہم بعض کتابیں شیعوں کی تصنیف سے بھی ہیں ، لیکن اِن بیں عجیب نصانیف اُن سلمان فروں کی ہیں جو ہندوستان ہی سے مخصوص ہیں ، مثلاً در سیّدا حدیوں ، یا ہندوستانی وہ بیوں اور «روشنائیوں » کی تصانیف اور اُن کی تردیدی کتابیں۔ قانون کا تعلق ندہب سے جیسا ہندؤوں میں ہی دیسا ہی مسلما نوں ہیں جو اون کا تعلق ندہب سے جیسا ہندؤوں میں ہی دیسا ہی مسلما نوں ہیں جو دیسا ہی مسلما نوں ہیں جو دیوانی قانون (فقر) سے بالکل ملا ہو اُن ہی ہی مقدوستانی ادب میں اس کے متعلق بعض کارا مدکتا ہیں بائی جاتی ہیں ، مگروہ عوماً ترجیعے ہیں۔ سائنس اور دیگر علوم وفنون پر ایسی کتابیں نہیں جو قابل ذکر ہوں۔ سائنس اور دیگر علوم وفنون پر ایسی کتابیں نہیں جو قابل دکر ہوں۔ اس قسم کی کتابیں تقریباً سب کی سب جدید اور انگریزی طرز پر لکھی ہوگی ہیں۔ بہرصال یہ ترجیعے اور تالیفا ن اُن لوگوں سے بیے مفید ہیں جن کی غاط میکھی گئی ۔ اور اِس قسم کی تمام کتابیں اہل ہندکو ہمارے عقائد اور جدید اخراعات اور ہیں۔ اور اِس قسم کی تمام کتابیں اہل ہندکو ہمارے عقائد اور جدید اخراعات اور ایس سے باخررکھتی ہیں۔ اور اِس قسم کی تمام کتابیں اہل ہندکو ہمارے عقائد اور جدید اخراعات اور ایس سے باخررکھتی ہیں۔ اور اِس قسم کی تمام کتابیں اہل ہندکو ہمارے عقائد اور جدید اخراعات اور ایس سے باخررکھتی ہیں۔ اور اِس قسم کی تمام کتابیں اہل ہندکو ہمارے عقائد اور جدید اخراعات اور ایس سے باخبررکھتی ہیں۔

الین تصانیف میں ہو ترجے نہیں، بعض فن تعمیرات بر ہیں ؛ بعض سنگ تراشی پر ؛ جھطبی نباتات بر الصیاح بوب جینی کے نواص بر ؛ اس طرح

شاہین اور بازے من پر (بو فون ہم آنہانی کی کتاب کے ماثل ہیں) ہن بیطاری پر ؛ موتیول کی تعبیراورطیافی کے فن بر بر بر موتیول کی تعبیراورطیافی کے فن بر بر بندوستانی ادب کی اہم شاخ مشرقی زبانوں کی تصانیف کا ترجبہ کر یہ ترجی سنسکرت ، فارسی اور عربی کی قدیم اور شکل تصانیف کے سیجھنے سے لیے بہت کارآ مرہی ، کیونکہ یہ اصل کی صبح ترجانی کرتے ہیں اور اُمجیس قدرتی مناظ اور اُمجیس عادات ورسوم کے درمیان بدیٹھ کر کھھ جائے ہیں ۔ میں اِس سے قبل ایسی عادات ورسوم کے درمیان بدیٹھ کر کھھ جائے ہیں ۔ میں اِس سے قبل ایسی بہت سی کتابوں کا نام لکھ جکا ہوں ؛ اُس کا اِعادہ یہاں نہیں کروں گا۔

جھے اس کی اطلاع نہیں کہ ویدوں کا نرجمہ ہندوسانی زبان میں ہواہی یا نہیں ۔البت ایک اعلان اس مضمون کا چھپا تھا کہ ہندووں کی مقدس کتابول کے نرجمہ کا ایک سلسلہ شائع کیا جائے گا اور ویدوں کا نرجمہ اُس کا ایک جز ہوگا - قرآن کے ترجم بہت سے ہو چکے ہیں جن کا خاص انتیازیہ ہو کہ بہت صحت اور احتیا طے ساتھ کیے گئے ہیں ۔

سیداحد نے اپنی کتاب " آنارالعنا دید" یں شاہ عبدالقادر اور شاہ رفع الدین کے ترجوں کا ذکر کیا ہی ۔ اکثر ترجوں کے ساتھ تفسیراور شرح بھی ہوتی ہی ۔ اکثر ترجوں کے ساتھ تفسیراور شرح بھی ہوتی ہی ۔ ایک ترجمہ جو دہلی ہیں چھپا ہی اس سے بڑی رواداری کا انہا رہوا ہی کیونکد اُس میں اہل سنت اور اہل تشیع دو نوں کے عقائد کے مطابق تفسیردگائی ہی ۔ جو قرآن کی ایک تفسیر منظوم بھی ہی جو جس کا مصنف انشرف ہی ۔ ضمنًا میں یہ بھی ہی ۔ بہان کرنا چا ہنا ہوں کہ ایرانیوں کی نقلید میں ہمندی مسلمان برطاف ترکوں کے بہان مقدس کتا ہ کا ترجمہ عوام کی زبان یں کرنے سے خالف نہیں ۔ ہندوستان کی عورتیں جسے کے روز اُسی طرح قرآن پڑھتی ہیں جیسے انگریز تورتیں جسے انگریز تورتیں

مله رسالة وتى "مطبوعه حيدرآباد ١٥٢١ه (١٨٣٥ - ١٨٣١) -

اقدار کے روز بائبل عام طور بر ہندوستان کی عورتیں ترکی عورتوں سے ، بوس میں زیارہ مشہور ہیں ، نمادہ تعلیم یا فئہ ہوتی ہیں - سنسکرت کے ترجمول میں " مہا بھارت ، « بہتو پیلین » اور «ترک سنگرہ » کے ترجے ہیں - اخرکتاب بہندی فلفے کی ہی اور اس کا مصنف اونم بھتر ہیں۔

ہندوستانی ڈراموں میں وہ خاص خاص ڈرامے،جن کا ترجمہونس نے کیاہ؟' ''سنسکرت نافک'' کے نام سے دہلی میں ۵م ماع میں شائع ہوئے۔

"مہنا سٹوٹرا"کا ترجبہ سنکرت سے سمرسنگھ نے کیا ہی حالانکہ یہ شیوائیوں کی کتاب ہی وغیرہ -

۱۹۵۸ مرج میں دہلی میں رگھوونس کا ترجمہ ہور ہا تھا۔ یہ نظم رگھوفائدان برہ اور کالی داس سے مسوب کی جاتی ہی ۔ ادبیا تماکی راماین اورسندکرت کی دوسری کتابوں کے ترجے بھی ہورہ سے تھے گرمچھ اِس کا علم نہیں کہ وہ شائع بھی ہوسے یا نہیں ۔ میں اِس رسالے کی ابتدا میں متعدد ترجموں کا ذکر کر کہا ہوں۔ سنکرت کے ضن میں جھے ہندوستان کی جدید زیا توں یعنی تا مل ، بنگالی اور مرہٹی کے ترجموں کا بھی ذکر کرنا چاہیے ۔ مرہٹی میں متجلد دوسری کا اول کے دستی اور مرہٹی کہ دوسری کا اول کے دستی اور مرہٹی کی ہو۔

"ادب الفاضى " فقد كى دوسرى مشهوركتاب برجس كا مصنف قدورى بر- إسكا نرجمة مختصة سع كباكيا بر-

ورمقامات حریری " کا تفظی ترجمه دیلی میں شروع ہوا تھا ، لیکن جس وجت جھے فرانسیسی ترجمه ترک کرنا پڑا ، آسی وجرسے مندوستانی مترجموں کو بھی دست بردار ہونا پڑا - بات یہ ہو کہ مصنف نے بولفظی تلائے اورصنعت کی دعایت رکھی ہی اور جوکتاب کا اصلی صن ہی ، وہ ترجے میں قائم نہیں رہ مکتی -

"العن لیل" عربی ادب میں بے نظیر کتاب ہو، ہندوستانی میں اس کے مترج ہندوسلمان دونوں ہیں ۔ مسلما فول میں ایک مولوی حس علی خاں ہیں جو اس زمانے کے مصنف ہیں ، دیلی کارلج میں پروفیسررہ چکے ہیں اور کئی اور کتابوں کے مترج بھی ہیں ۔ دوسرے شمس الدین احد ہیں جھوں نے مدراس میں پہلی دوسوراتوں کا ترجم شائع کیا ، اٹھوں نے کلکتہ اڈیشن کی پیروی کی ہوئی میں پہلی دوسوراتوں کا ترجم شائع کیا ، اٹھوں نے کلکتہ اڈیشن کی پیروی کی ہوئی ہوئی ہیں جہا ہو اور الدین میں جہا ۔ حال ہو الم الدین احد وسرے قصة بھی منتخب کرے شامل کردیے گئے ہیں ۔ دوسرے قصة بھی منتخب کرمے شامل کردیے گئے ہیں ۔ دوسرے قصة بھی منتخب کرمے شامل کردیے گئے ہیں ۔ دوسرے قصة بھی منتخب کرمے شامل کردیے گئے ہیں ۔ دوسرے قصة بھی منتخب کرمے شامل کردیے گئے ہیں ۔ دوسرے قصة بھی منتخب کرمے شامل کردیے گئے ہیں ۔ دوسرے قصة بھی منتخب کرمے شامل کردیے گئے ہیں ۔ دوسرے قصة بھی منتخب کرمے شامل کردیے گئے ہیں ۔ دوسرے قصة بھی منتخب کرمے شامل کردیے گئے ہیں ۔ دوسرے قصة بھی ہی بھی ہیں اس

« ورنا كبولر مُرانسليش موسائق "نے الوالفدا كے جغرافي كا نزيمه شائع كماہم

له[یه غلط ہو۔ یہ ترجمہ اصغرعلی نشیم کا کیا ہوا ہو۔ عبدالحق]

سل العن ليله لين كا انگريزي ترجمد - ح ١، ص ١٠٨١ - [ يه وه «سوداگر بيح ، كا تصر بنين ، عوائر بي ، كا تصر بنين ، بوائر بي با زار بين بكتا بر - العن ليله بين غارتم ، ليك سوداگر بي ، كا تعدّ بهت دلچسپ برد بهال وه مراد بر - ع -ص ] اس سکے علاوہ رنٹیدالدین **کی تا**ریخ مغول اور تاریخ ابن خلدون اوربعض مشہورو معروت کتابوں کے ترجموں کا إعلان کیا ہی ، گرمیرا خیال ہی کہ یہ ترجعے بنہیں رہ گئے اور کہمی شائع نہ ہوئے۔

فارسی کے ترجے ورکڑت ہیں - بعض مفبول فارسی کتا بور) سے کئی کئی ترجے ہوئے ہیں - مثلاً "گلتاں" کے کئی ترجمے ہوئے اور کئی بار چیسے -" بوستان" سوری کا ترجم مغل نے کیا ، جس سے بعض مشکل مقامات کے عل میں مروماتی ہو شَا ہناہے کے خلاصے کا ترجمہ نظم میں منشک نے اور نشر میں ایک تو محرملی ترمزی نے اور دومرا سرورنے «سرورسلطانی » کے نام سے کیا ، سہاب سے تھے کا ترجہ کاظم ف كيا، جلال الدين روى كى مشهور نظم كے بھى ود مشوى شريين الله ك ام سے مشہور ہوتیجے ہوئے ہیں بر بیند نامہ عطار اور "بندنامر" سوری بر منطق لطیر" اور دحس وعشق " ك ترجم بي بويك بين ؛ "إنهار دانش" كاترجم دوست نے کمیا ہو! بہاروانش کا نرجمہ بھی ہوچکا ہو۔ محد عظم کی " تاریخ کتمیر" کا ترجمہ شرافت نے کیا جو کئی ہار جیپ چیکا ہم ؛ تاریخ طبری کا ترجمہ جعفر شاہ نے کہا ہو۔ ان کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں -

ایک بات قابل ذکریه بوکه بعض سندی کتابول کا ترجه مشرق کی دومری ر بالأن مين كياكيا بو- مثلاً "مست سنى "بهارى كا ترجمه سشكرت مين بوابر-«باغ وبهار» کا ارمنی زمان میں ؛ « راگ درشنی » کا فارسی میں نزجہ ہو جیکا ہو ؟

(Vol. III P. 75

عله إس محكال ترجع كيم ستلق ، وتشاطف كيابي وكرم ف وكركيا بي- ايك دومرا ترجد شاه مستان فياً به پوری کمتاب کا منہیں بلکہ منفس کا ترجہ ہو۔ یہ دونوں نظرین ایس اورہ ہم ۱۹ بیس کلکتے میں طبع ہوئے۔ سندہ یہ کتاب مان سنگے راج گوالیا رہنے محکم سے مرتب ہوئی۔ نظم میں مندوستانی راگوں کا بیان ہو۔ نامیست سال کا تاہم نے انظر اسلام

W. Ouseley, Oriental Collections, عاري بين إس كارت منظر الله على المراجعة الله على المراجعة الله على المراجعة الله المراجعة الله المراجعة الله المراجعة الم

آردو کی بہت سی کڑوں کا ترجم ہی اس ثبان میں وجو جدید مندوستان میں لاطبنی کا میرجہ رکھتی ہو ، ہو چکا ہی - مثلاً دھرم سنگھ کا قسم اور سورج پورکی کہانی - بر اخلاقی قصے ہیں جو فارسی ہیں نرجمہ ہوگئے ہیں و پہلا ترجمہ «قصدُ ما ن عام ت کے نام ت اور دو سرا « قصدُ شس آباد » کے نام سے بگوا ہی -

اسی کے ساتھ میں اُن بے شار ترجوں کا بھی اضافہ کرنا چا ہتا ہوں ہوالگریکا
سے اُردو ہیں ہوئے ہیں اور یہ ہنروستان سے جدید آقا وُں سے بی ہیں تعرفیت کی ایک است ہی - فرانسیسی زبان سے بھی بہت سے ترجے ہوئے ہیں - مثلاً فلوری کی تاریخی کتاب عقائد لیمبوریٹ سوال وجواب ، جس سے ترجے کے لیے ہم کیتھو لک مشروں کتاب عقائد لیمبوریٹ سوال وجواب ، جس سے ترجے کے لیے ہم کیتھو لک مشروں کے ممنون ہیں ، یا نامور مستشرق کو ساسی کی عربی صرف و کو کا ترجمہ بوکئی سال سے دہلی سے مطبع کے لیے تیاد ہور ا ہوا ور دولاں کی ملحص تاریخ قدیم کا ترجمہ ویجرہ - لیکن فرانسیسی کتابوں سے ترجے ہو ہن دوستانی میں ہوئے ہیں وہ انگریزی ویجرہ - لیکن فرانسیسی کتابوں سے ترجے ہو ہن دوستانی میں ہوئے ہیں وہ انگریزی سے ہوئے ہیں اور ہا دے ہمت سے فضلا مثلاً ایلی وَ بوماں یہ نہیں جانس میں اگرے اور دِلّی میں پڑھی جانی ہیں ۔ عالی غیر معمولی بات ہو کہ سیدا صداحہ نے اپنی بوری سے اور دِلّی میں پڑھی جانی ہیں بائبل کا یہ ایک غیر معمولی بات ہو کہ سیدا صداحہ نے اپنی بوری ہا ہی کے سیدا صداحہ نے اپنی بوریک گفتیرائبل، میں بائبل کا یہ ایک غیر معمولی بات ہو کہ سیدا صداحہ نے اپنی بوری ہیں بائبل کا ترجہ عمرانی سے کرنا شروع کیا ہی۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہو کہ سیدا صداحہ نے اپنی بوریک گفتیرائبل، میں بائبل کا ترجہ عمرانی سے کرنا شروع کیا ہی۔

اِن ترجموں کے افاد ہے سے کی کوانکار نہیں ہوسکتا ، اِن کا مقصدیہ اِک میں میں کہ اِنکار نہیں ہوسکتا ، اِن کا مقصدیہ اِک کہ ہمندوستان والوں کو جارے علوم وفون ، ہماری فدیم وجدید تاریخ ، یونان و روماکی تاریخ اور اور شہور گتا ہوں مثلاً رسے لاس (Rasselas) ، کار آف ویکفیلڈ (Cazilbasch) وکار آف ویکفیلڈ (Vicar of Wakefield برایش کروسو (Robinson Crusoe) ، بنین کی میلگر مس بروگرس "را بنین کروسو (Robinson Crusoe) ، بنین کی میلگر مس بروگرس الله کار گئی آفت ہیومن لا لفت "

رادہ اہم بات یہ ہی کہ وہ عیسوی فرمب سے بھر ایک ذندہ درخت ہی اورجس کا اربی بات یہ ہی کہ وہ عیسوی فرمب سے بھر ایک ذندہ درخت ہی اورجس کا سایہ بیت المقدس سے الے کرتمام عالم پر پھیلا ہو اس واقت ہو جائیں - ایسے ترجے بو عیسوی فرمب سے متعلق ہیں ، اُن میں سے بعض میں ہمارے عقا کہ سادہ طور سے بیان کیے گئے ہی اور بہت سی باتیں ہماری کتب مقدم جا بجا نقل ہوئی ہیں اور بعض مناظرے کی کتابیں ہیں جن بیں فاص طور پر سلمانوں سے بحث ہی جو عیسائی فرمب سے علانی نعظب رکھتے ہیں -

اس قرم کے مطبوعات میں سب سے دلجیپ قرآن کا ایک اولیت ہو جسے
ایک پرسبی نیرین امریکن نے ہم ۱۸ میں الدآباد میں طبع کرایا - اِس کے شروع
بیں ایک دیراچ ہو جس میں مسلمانوں کی غلطیوں اور عبسائی مزم ب کے خلاف
آن کے اعتراضوں کی تردید کی گئی ہی - متن کے ساتھ تفسیر بھی ہی ہو آسی تسم کی ہو
ہو مراچی (Maracci) نے لکھی ہی - باتی کے لیے ہندوستان میں اِس کا دروان بی بیم ہی ہی ہو مراچی (Compendiosa) سندی بیمن نے اپنی کتاب اسلم ایک پروٹسٹنٹ مشندی بیمن نے اپنی کتاب الحال (Halle) ایک کی کھول دیا ہی، یہ کتاب الحال (Halle) میں شائع ہوئی تھی ۔

ندہی کتا ہوں میں (Anglican Liturgy) کا ترجم بھی ہے۔ یہ شرجم صرف ہندوستا نیوں کی واقفیت کے لیے نہیں بلکہ اُن نوعیسا کی ہندیوں کے استعال کے لیے ہی ہندوں کے گرجوں استعال کے لیے ہی جن کی خاطر کلکتے اور بلاشہر بعض دوسرے شہروں کے گرجوں میں ہندوستانی زبان میں عبادت ہوتی ہی جیسے نوعیسائی یہودیوں کے لیے لندن اور بروشلم میں عبادت کے رسوم عبرانی میں ادا ہوتے ہیں ۔ یہاں تک کہ نغمان بھی ہندوستانی میں لکھے گئے ہیں، لیکن بحری انگریزی ہیں تاکہ ویسٹنسر انتہاں نوعیسائی بہی ہندوستانی میں ایکھ کے ہیں، لیکن بحری انگریزی ہیں تاکہ ویسٹنسر ایم

یاسینٹ بال مے گربول بیں ایک ہی راگ میں گائے جاسکیں، جبیا کہ بیرس سے لائفری، فرانسیسی الفاظ کو ہرمانی کے میں سے آئے ہیں -

كير دنون قبل مك مندوستاني كتابين قلى بوتى تنبس كيونكر مطبع عام سر ہوئے تھے۔ اِن کتابوں کے حروف کی نسبت یہ خیال ہی کہ یہ بھاری اور بے دول ہیں ، سنتویہ خط پورا نستعلین ہر ہواعلیٰ درجے کی قلمی کتابوں اور قطعات کے لیے استعال ہوتا ہو اور نه شکسته ، اور نه مشرقی خونن ضلی اور نه خوب صورت عنوانات اور زیبائش کے لیے موزوں ہی- نوشی کی بات ہو کہ اِن د شواریوں کو منگی مطبعے نے رفع کردیا اور لوگوں نے اُس کو بڑے شوق سے رواج دینا منروع کردیا ہی مب بهلالبيفوكراف مطبع ١٨٥ع يس دملي بين قائم بنوا اور ٥٢ ١٥ مرع مين ممالك مغربي شمالی کے شہروں میں ایسے مطابع کی تعداد ہم س نک پہنچ گئی تھی ۔ شمال کے ہر نشہریں اور ہندوسنان کے بڑے بڑے شہروں میں اس قسم کے مطبعے فائم الوكية أبي - مثلاً - صرف لكصنو اور كانبوريس ٢٣ بي من بين كني سوكما بي هي في این این میں سے بعض دس دس بار طبع او کی این - آگرہ گورنمنٹ گزش بابت يكم جون ۵۵ ماغ مين تقريبًا دوسو مندوستاني مطبوعات كي فرست دي تفي جس مين نقت وغیره شریک نه محفه ، اوراگرچ به ادب ا درعلوم و فنون پر مهندوسا نبول مح استغال سے لیے محض ابتدائی کتا ہیں ہیں تا ہم بعض اُلیسی ہیں جن سے علماہے پورب بھی اغاض نہیں کرسکتے ، مثلاً انوارسہ بلی اور گلتاں کے ضلاصے جو کرم الدین نے مرتب کیے ہیں ؛ سفرنامدُ امین چند ، جس میں پنجاب ، کشمیر ، سندھ ، دکن ، غاندیس، مالویداور راجیوتاًنے کی سیاحت کا حال ہی، اور ایک کتاب مجیمزود بریکا جس كا علم اب تك بورب كونه عما ، وغيره -

« ورنا كيولر را انسلين سوسائتي " ايك قابل تعربيت جاعت ہى جس نے

ادبی معلومات اور لیخوگرانی کی اِشاعت میں بہت بڑا کام کیا ہی۔ اِس آنجن کا بہلا سکرٹری ہمارا ہم وطن موسیو اؤٹرو (M. Boutros) کھا ہو اُس وقت دہلی کا لیے کا پرنیپل تھا ، اِس انجن نے سنسکرت ، عربی ، فارسی کی اعلی درج کی نفیا نیف نیز انگریزی کی مفید کتب کے دیسی زمان ہیں عمرہ ترجے کرکے اہل ہمند کی بڑی ضرمت کی ہی۔

چھپائی کے ذکر سے خور بخور میرا خیال ایک دوسرے مضمون کی طوف بہنچا جس کا تعلق بھی ایک طرح ادب سے ہی اور جو پہلے ایشیا میں نا بیر تھا گراب ہندوستان میں ترتی کررہا ہی - میرا مطلب پریس (اخبار ورسائل) سے ہی جن کی صومت روز بروز بھیلتی جاتی ہی ادر جس نے فارغ البال بے فکیے ہندو تانی کی صومت روز بروز بھیلتی جاتی ہی ادر جس نے فارغ البال بے فکیے ہو کہ کی کہ اپنا غلام بنالیا ہی - بلاغ مال ہوئے کھلتے میں سولہ اخبار الیسے کھی ورد و بھی اپنا غلام بنالیا ہی - بلاغ فارسی یا مندوستانی میں اور دو انگریزی میں - بھی دون تک مولوی نصر الدین مارتندا خبار شائع کرتے دہے انگریزی میں - بھی کا لم ہوئے تے اور جو پانچ زبانوں میں ہوتا تھا ، یعنی ہندی ، مندوستانی ، بنگالی ، فارسی اور انگریزی میں اور انگریزی میں اور انگریزی میں اور دو خاص مندوستانی اخبار خاص کر عور توں کے لیے شائع ہوا ہی - میدی میں تین بیار ہندوستانی اخبار ہیں جو عام طور پر سب ہندیوں کے لیے ہیں اور دو خاص مندوستانی اخبار ہیں جو عام طور پر سب ہندیوں کے لیے ہیں اور دو خاص مسلمانوں کے لیے ہیں اور دو خاص مسلمانوں کے لیے ہیں اور دو خاص مسلمانوں کے لیے ہیں اور دو خاص اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہی ایک اور دو خاص اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہی اور ان کے علاوہ جار گراتی میں ہیں جو پارسیوں کے لیے ہیں اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہی اور ان کے علاوہ جار گراتی میں ہیں جو پارسیوں کے لیے ہیں اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہیں اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہی اور اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہیں اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہیں اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہیں اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہیں اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہی اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہیں اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہی اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہی اور دو مراس میں بھی کئی ہندوستانی اخبار ہی کی دو ان کی مدر اس میں بھی ہیں ہو بھی دور ان کی مدر اس میں بھی ہی ہیں ہو بھی ہی دور ہو ہی ہو کی میں مراس میں بھی ہیں ہو بھی ہو کی ہو کی

ا دنس - دع دیم دسمرمهمدار

مله ببنی کا برکاره ، اخبار دفر برزیرهٔ ببنی ، تازه بهاروغیره -مله مراه الاخبار ، فاصد مدراس و نیره -

اُس سے زیادہ دہلی، میری اگرے، الم ہور، بنادس اور تکھنوییں ہیں اُم جند اخبار سری رام پور، کدار پور، مرزا پور، بحرت پور، ملتان، بریلی، اندور وغیرہ میں بھی ہیں۔ اگرید اخبار آسانی سے پورپ میں بہنج سکیں تو بہت سی دلچیپ معلومات اگرید اخبار وں میں نقل کرنے سے قابل ہوگی اور جس بھررس کا یہ قول صادق آسسکتا ہو۔

" یہ سب ایک دوسرے کو مرد دیں گے اور اِن میں باہم ایک توشکوار اسخاد بیدا ہوجائے گا؛

سله ربورت اجمن ترقی تعلیم دلیسی زبان ۲۵ ماه ۱ ازد اکثر اشپرنگر-

عله إن زبانون ك شار واعداد كانفشه ديكهو مد فرينداك الديا ، بابت مايح م ١٨٥ ين-

<del>৽৻৽৽৽</del>

## چھطاخطیہ د مبر ۱۸۵۵ع

عاضرين إ

ا پینے مکچروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں ہرسال ہندوستان کی
ادبی تحریک کی نرقی آپ صاحبوں سے سامنے بیان کرتا ہوں - کم اذکم آس زبان
کی ترتی ہو خصوصیت سے ساتھ ہندوستانی کہی جاتی ہی اورجس کی دونوں شاؤں
بینے ہندو (ہندی) اورمسلمانی شاخ (اردو) کے سیکھنے کے لیے آب لوگ
بہاں آئے ہیں -

اس سال اپنا یہ فرض ، کم سے کم صوبہ مغربی وشالی کے متعلق بیس اس وہ سے اور بھی زیادہ آسانی کے ساتھ انجام دے سکتا ہوں کہ صوبہ مغربی وشالی کی مرکاری رپورٹ مجھے حال ہی ہیں پہنچ گئی ہی جس میں دیسی جھلیے خالوں اور گزشتہ سال کے شائع شدہ اخباروں اور کتابوں کا ذکر کیا گیا ہی - اس کے علاوہ بیرے پاس گزشتہ بہلی بون کے آگرہ گورفمنٹ گزش کی ایک جلد بھی موجود ہی ، جس میں اِن کتابوں کی مکل فہرست شائع ہوئی ہی -

صاحبوا ان چھاپے خانوں کی پہلی جُوری ۱۸۵۲ع تک کی حالت بیں کے اپنے کسی لکچر میں بیان کی تھی۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق صور مغربی و شالی میں اُس وقت دیسیوں کے ۲۲ چھاپے خانے تھے جہاں سے ۲۲ ہندوسانی اخبارات شالع ہوتے تھے۔ ۵۱ ماع بیں اِن جھا ہے خانوں سے ۱۲۲ مختلف

كتابي شائع موئيس جو تقريبًا سب كى سب مندوستانى زبان يس تفيى - بهلى جنوری ۳ م ۱۸ع تک چھا بے خانوں کی تعداد ۳۷ تک پہنچ گئی اور مزدوستانی اخبارات کی تعداد ۳۰ ہوگئ - اور آئ تام کتابوں کی تعداد ہو ۱۸۵۲ بیں چیبین ۱۳۰ تقی - بهرصال مهم کو معلوم مهر که بهلی جنوری م ۵ ۱۹ تک جب که میرے لکیرفتم ہوتے بچالیس چھاہے فانے اور ۳ اخبارات اس صوب بي موبود کے ، اور ۱۹۵۱عیں ۱۹۵کتابیں شائع ہوئیں - اس وقت بند پرانے اخبارات، جن سے میں آپ حضرات کا تعارف کراجکا ہوں بند ہو گئے ہیں - لیکن بھر بھی جدید اضارات کی تعداد بھاباء اس تعداد کے جو بہلی بعوری ۱۸۵۲ میں دی گئی تھی ابقدر سے زبادہ کھی - اخارات جو بند ہو کیے اُن کے نام یہ ہیں: " زائرین ہند" بنارس کا ،جس کے متعلق میں ایک مفصل آرمکل (Débats) مورخ ۱۲ جنوری ۱۵ ۱۹ ع بس شائع کرا چکا موں ۔ " باغ و بہار" بھی اِسی شہرسے شائع ہوتا نفا نیز " بنارس گزٹ " جہ با وجود ا بین انگریزی نام کے اُردو بیں شائع ہوتا تھا ! دہلی کا" فوائرالناظرین، مير له كا و مفتاح الإخبار"، لا إوركا و درياب نور"، وشلما خبارس، لدهيا شكا "نورٌ على نور" اور امرتسر كا « باغ نور » -

صوبهٔ مغربی و شالی میں بہلی جوری م ۱۸۵ع تک بوچالیس جھلیے خلنے موجود سخفے اُن کی تقسیم اِس طرح پر ہوئی بھی کہ دس آگرے میں سنتے ، سات بنار میں ، ایک بھر تپور میں ، دو لا ہور میں ، دو ملتان میں اور ایک میر تپور میں ، دو الا ہور میں ، دو ملتان میں اور ایک سیافکوٹ میں ۔

نے اخبارات بن سے ابھی یں نے آپ کو اگاہ بہیں کیاءیہ ہیں: -آکرے بین " نورالاخبار" اور "برهی پرکاش"۔ یہ دونوں پرچ حقیقت میں ایک ہی ہیں اور ایک ہی شخص کی إدارت میں شائع ہوتے ہیں ؟ بہلاسلانی کی اور دوسرا ہندووں کی زبان میں - اِن دونوں کا الدیشر سدا شکھ نامی ایک کی اور دوسرا ہندووں کی زبان میں بھی خاصی لیافت رکھتا ہی اور کئی کتابوں کا لائتی ہن ہو ہی ہو ۔ یہ اخبار بہت کامیاب ہوئے کیونکہ اِن میں دلچیب مضامین مصنف بھی ہی ۔ یہ اخبار بہت کامیاب ہوئے کیونکہ اِن میں دلچیب مضامین اور خبریں شائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہی اور تا ایخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہی اور تا ایخ مین اور مفید مضامین سکتے رہتے ہیں - اِن اخبارات کا طرز سخریہ تعلیم پر اکثر می مغز و مفید مضامین بھت ہیں - اِن اخبارات کا طرز سخریہ بہت پارٹی ہوتا ہی کیکن بہت پر سکتے رہتے ہیں - اِن اخبارات کا طرز سخریہ اور شائدار الفاظ و اِستعارات کا استعال بنہیں کیا جا تا ہے مشرقی لوگ عام طور ستعال کرتے ہیں -

بنارس سے ایک اُردو اخبار جاری ہوا ہی جس کا نام "آفتاب ہند" ہی اس سے ایک اُردو اخبار جاری ہوا ہی تاریخ اور دومری قابل قدر اس سے اڈیٹر باید گوبندر گھونا تھ ہیں جو سکھوں کی تاریخ اور دومری قابل قدر تصانیف کے مصنف ہیں۔ یہ اخبار اپنے مخصوص طرز تخریر اور اعلی علی اور ادبی مصنا بین کی وجہ سے جو ہمیشہ اِس میں شائع ہوتے رہتے ہیں، بہت مشہور ہے۔
مصنا بین کی وجہ سے جو ہمیشہ اِس میں شائع ہوتے رہتے ہیں، بہت مشہور ہے مصنبہ کول سو ۱۹۸۵ سے ایک اُردو جریدہ " فتح الاخبار" ضلع علی گڑھ کے قصنبہ کول سے بھاتا ہی، جو با وجود اپنے شائدار نام سے بہت سادہ اور سلیس زبان میں سے بھتا ہی، جو با وجود اپنے شائدار نام سے بہت سادہ اور سلیس زبان میں شائع ہوتا ہی۔ اِس میں علاوہ خبول اور اگرے سے سرکاری اخبار کے انتخابات کے بعد التوں کے مقد ہوں کی کارروائی بھی چھیتی ہی۔

مغلیہ سلطنت کے قدیم دارالسلطنت دہلی سے باوجودان پانچ اخباروں کے ا جود ہاں پہلے ہی سے موجود نفے ، نین اُردد اخبار سا ۱۸۵ سے اورجاری ہوئے ہیں جن سے اُن کی تعداد آٹھ ہوگئی ہر ؛ حالانکہ قسطنطنیہ میں ترکی زبان کے مز پانچ اخبار شائع ہوتے ہیں ۔ نئے اخباروں کے نام یہ ہیں :- "صاد ف الاخبار" جے مصطفائی پرس کے مہم مصطفائی جا ہیں۔ یہ مطبع بہلے لکھنو ہیں تھا لیکن چند خاص وجوہ کی بنا پر یہ کارخانہ وہاں بندکر دیا گیا۔
اُس کے بعد صطفیٰ خال نے اُس کی دو نئی شاخیں، ایک کا پیور اور دوسری دہلی ہیں،
قائم کیں - یہ پرچ دہلی سے شائع ہونا ہی۔ اِسی نام کا ایک دوسر اخبار فارسی زبان میں بھی شائع ہوتا ہی۔ دہلی کے دوسرے نئے اخبار "نورمشرقی" اور "نورمشرقی" اور "نورمشرقی" اور شورمغربی " ہیں ۔ اِن دونوں کا ایک ہی مفصد ہی کا بینی اہل ملک میں مفیر محلواً کی اِشاعت اور اُن کو حب بنی نوع انسان کے خیالات اور اصول سے باخبر کھنا۔
لیکن ایسے ناموں کے لحاظ سے پہلا مشرقی خیالات کا اِنہا دکرتا ہی اور دوسر مغربی بعنی پورپین خیالات کا ۔

گوالبارست ایک شخص کشی پرشاد، جو دیاں کی حکومت کا ملازم ہی موس موں ایک مرکاری اخبار کا آردو میں ، سے ایک مرکاری اخبار کا آتا ہی جس میں دو کا لم ہوتے ہیں - ایک اُردو میں ، دو مرا ہندی میں - یہی لائق شخص اِس سے قبل بریلی سے ایک اخبار کا آتا گا ا جس میں اکثر حقیقی ادبی دلجیبی کے مضابین شائع ہونے تھے ، مثلاً ایک مضمون میں دبلی اور لکھنوکی اُردوکا مظالمہ کیا گیا تھا -

ملتان سے علاوہ اُس اخبار کے جو وہاں پہلے سے موجود کھا، ۱۸۵۳ سے ایک اور اُردو اخبار شاکع ہور ہے۔ اور بر سے ایک اور ابر اور بر بہاراجہ ہلکری سربہتی میں ایک لائق درولین غلام نصیرالدین کی اوارت میں شائع ہوتا ہی ۔

سب سے اخریس سیالکوٹ سے ایک اخبار "جنمہُ فیض" کے نام سے ہون م م مان سے جاری ہوا ہی ۔ بیجاب کے اس شہرادر ضلع (سیالکوٹ) کے باشندے تعلیم کے فوائد کوجیسی فدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں غالبًا تمام ہندوستان

يس إس كى نظينيس مل سكتى ؛ كيوكر "دى فرنيلا آف الليا" (The Friend of India) ف صال ہی میں یہ خرشائع کی متی کہ اس قرب وجوارے نوسو بجاس دیہات میں وہ خاص شکس جو حکومت برطانیہ نے دیسیوں کی تعلیم کے لیے قائم کیا اوا پیشگی ادا کردیا گیا ؛ چنانچہ محوزہ ما رس بنیرکسی توقف کے نورا کھول دیے گیے۔ صاحبو! میں ابتدائ یا اس سے بھی کم درجے کی سائنس کی کتابوں کے بارے یں جو ۱۸۵۲ اور ۱۵ مل میں صوبہ مغربی وشالی میں شائع ہوئیں کے نہیں عرض کروں گا - ہیں صرف اُن کتا ہوں کا تذکرہ کروں گا جو ا دب ، تا ریخ اور فلسف کے زمرے میں شامل ہوسکتی ہیں - بہذا اس حبثیت سے میں "جراع حقیقت" کا نام لوں گا جس میں صوفیوں کے ندمی اصول سے بحث کی گئی ہو- یا" نذکرہ المین كا ،جس مي مطاهر قدرت ، قابل قدر آثار اورغير معدلي جانورون كا تذكره سي-ان كتاب مين كسى قدر اخلاق و تاريخ سے بھى بحث كى كئى ہو- يا ﴿ عِبالْبِ روز كار اللهِ بودر صبقت اسى كتاب كا دوسرا ايريش معلوم بوتا بهر مكر نام بدل ديا كيا بهر- يا « مخزن قدرت " اور « خيالات الصنائع "كاجو ايك بهي قسم كي كتابين بي اور ان میں نرمبی نفطهٔ نظرے فطرت کی تصویر پیش کی گئی ہو۔

بھے آپ کے سامنے قوانین منود Laws of Manu) کے اُردو تریتے
"متوسن ہتا "کا ،عربی کے فاضل ادیب ابوالحن بغدادی المعروف به قدوری کے
رسالہ فقہ کا ،جس کا نام "مختقرقدوری" ہی ، اور رام چندر کے رسالہ" بھوٹ بنگ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے - یہ ہندوا دیب، جس کا میں آپ لوگوں سے تعا رف
کرا چکا ہوں ،عیسا کی ہوگیا ہی - اِس کی اِس کتاب کا مقصد ہندوستا نیوں کو بھوت
بریت برعقیرہ رکھنے سے بازر کھنا ہی بعنی درآں حالیکہ یورپ میں لوگ اِس

مه [تابدمصنف كوسهو بؤا بحر ميج نام دوالات العدائع» إوكا -ع-ص -]

قسم کی ارواح سے حقیقی تعلقات فائم کرنا چاہتے ہیں ، ہندولوگ یوربین اور عیسائی خیالات سے متاثر ہوکر اپنے ہم وطنوں کوان برعقیدہ رکھنے سے روکنے کی حتی الوسع کوشش کرتے ہیں -

یں اِس موقع براضلاتی قعتوں کو بھی فراموش کرنا نہیں جا ہتا۔ شلًا "و سُبِدهی کُبُرهی " جس میں بُریے اور سجلے اخلاق کا فرق بنایا گیا ہی- یا" بنجارا" جس میں صاف طورسے دنباوی چیزوں کی بے تباتی ثابت کی گئی ہو۔ یافاری دو تا يريخ كشمير" مؤلفة محرعظيم كا أردو ترجمه- يا سحان كي در تا يريخ فقها \_ إسلام" با يوسعت على خان كا در سفرنامة بورب » يا إس سع بهى زياده وكيب منروشان کے غیر معروف حصوں میں موفرال رواہے اندور کی سیاحت اون دونوں عملی كتابون كاشائع كرف والااين جند بو- آخريس امام بخش صهبائ كى تصانيف عاص كر ذكرك قابل بي، يبني أن كى كتاب بلاعث يراوراك كا" انتخار فلم"؛ اور اُن کی قواعدِ اُردو » اِس کیے اور بھی زیادہ قدر کے قابل ہو کہ اُس کے أخريس ايك فرست طرب الامتال اور محاورات كى شا ل جر - كريم (الدين) تذكره بكار، جوصهائي كرم عصرين ، ابيع دو تذكرة الشعرا ، من كلف بين کہ یہ قابل مستنف دہلی میں فارسی سے سب سے زیادہ فاصل ادبیب تصور کیے جلتے ہیں اور اسی وجہسے دہلی کالج بی فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ یہ دہلی کے مشہور محلے " بیلوں کے کوبیع " میں رہتے ہیں ؟ ہیشہ برانی وضع کا لباس بہنتے ہیں ، ڈارھی میں مہندی کا ضناب کرتے ہیں ، جرے پر چیک کے داغ ہیں ۔ اِس وقت اِن کی عرسا کے برس کی ہی-

۱۹۵۲-۵۳ میں ہوکتا ہیں ایسی شائع ہوئ ہیں جن کا تعلق تحیّل ہے، کا فعلی تحیّل ہے، کا فعلی تحیّل ہے، کا فعلی تصافیف ہوں یا دوسری ایشیائی زبانوں کے ترجعے، اُن ہیں سے

ثیں صوف ذیل کی چند کتابوں کا ذکر کرتا ہوں: ۔ " کرش بالین " جس میں کرش کے بھین کا حال نظم میں بیان کیا گیا ہو ؟ محرصین کی " لیلی مجنوں" ؟ "سفین ظافت" بو ظریفانہ نظم و نظر کا مجموعہ و ؟ " مشرح قصا گدسودا " جو مندوستان کے توافعال کے شعر کا باوشاہ مانا جا تا ہو ؟ ورد کا دیوان ، جو گزشتہ صدی کے بہترین شعرا میں تسلیم کیا جاتا ہو ؟ « را ماین " کا ایک خوشنا مندی اڈیشن اور " انوار سہیلی " کا خلاصہ - انوار سہیلی فارسی ادب کی بہترین کتاب ہو جس کا حال ہی میں کیا خوش سے اُن کے بہترین کتاب ہو جس کا حال ہی میں بہت صبح ترجمہ مسٹر ایسٹ وک نے انگریزی میں کیا ہم ، جس سے اُن کے ذوق سلیم کا پتا جاتا ہی اور جن کو ہم اُن کے متعدد ادبی خدمات کی وجہ سے ذوق سلیم کا پتا جاتا ہی اور جن کو ہم اُن کے متعدد ادبی خدمات کی وجہ سے ایک بیا « کا جام " (De Hammer )خیال کرتے ہیں -

صاحبوا بین یقین کرنا ہوں کہ آب لوگ ہندوستان سے آس انگریز حاکم کی راسے سے اتفاق مذکریں گے جوابئی رپورٹ مورخہ سر ۲ ستمبر ۱۹ ۱۵ میں اس میں اِن کتا ہوں کا اور خاص کر سباغ و بہار"، «گل بکاؤلی »، « اخلاق جلالی « در زبرة الحنیال »، « بریم ساگر، ، « ست سئی » اور « راج شی » کا (جو میری راسے میں ہندوستانی اوب میں بہت نفیس کتا ہیں ہیں ) نہایت حقا رت سے ذکر کرتا ہی اور بچوں کا کھیل سمجھتا ہی جن سے دل و دماغ میں ہرگر اعلی الا شریفانہ خیالات بیدا نہیں ہو سکتے ۔

یہ اسکے چل کر کہتا ہے کہ ددراج نتی " کے پڑھنے سے دماغ پر وہی اللہ ہو ایک مرائے ہیں اللہ ہو ایک مرائے ہیں اللہ ہو ایک مرائے ہیں ہوتا ہی جو ایک مرائے ہیں اللہ ہو ایک مرائے ہیں کہ یہ کتاب دو ہتو پرلیش " کا حرف ہندی ترجمہ ہی جس کی نصنیات کا ہڑفس معترف ہی ۔ اس انگریز کا خیال ہی کہ ہندوستانی لٹریج کو انگریزی نیان کے ترجموں سے نیا جنم لینا چاہیے ۔ غالبًا وہ مجولتا ہی کہ اِنھیں تتا ہوں ہیں ترجموں سے نیا جنم لینا چاہیے ۔ غالبًا وہ مجولتا ہی کہ اِنھیں تتا ہوں ہیں

بعض اس قدرد نجیب ہیں کہ یورب ہیں ایھیں ایسی قبولیت اور شہرت صاصل ہوئی کہ خالص یورپی کتابیں بھی اُن کا مقابلہ نہیں کرسکتیں - مثال کے طور پر ہیں صرف الفت لیا۔ "کا نام لیتا ہوں ۔ یہ دنیا کی نہایت دلجیپ کتابوں بیں سے ہی اور پھر کلفت یہ کہ اِس سے ہیں مسلما نوں کے رسم ورواج کا بھی علم ہوجاتا ہی - برصیح ہی کہ یہ کتاب محض تفنن طبع کے لیے ہی ، لیکن کم از کم «گی ورس شریولس" کہ یہ کتاب محض تفنن طبع کے لیے ہی ، لیکن کم از کم «گی ورس شریولس" کہ یہ کتاب محض تفنن طبع کے لیے ہی ، لیکن کم از کم «گی ورس شریولس" ایک یہ دوسرے انگریز افسر نے ہندوستانی زبان ہیں ترجمہ کیے جانے کی داے دی ہوا کہ کئی ہیں وہ محض ا فسانے ہی ، لیکن کا بیل اوقات غلط ہوتی ہواور اُس کی فلطیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ دو بائی رہی ، اپنی نظم دو لا اوا " بیں فلطیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ دو بائی رہی » اپنی نظم دو لا اوا " بیں فلطیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ دو بائی رہی » اپنی نظم دو لا اوا " بیں فلطیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ دو بائی رہی » اپنی نظم دو لا اوا " بیں فلطیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ دو بائی رہی » اپنی نظم دو لا اوا " بیں فلطیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ دو بائی رہی » اپنی نظم دو لا اوا " بیں فلطیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ دو بائی رہی » اپنی نظم دو لا اوا " بیں فلطیاں نیادہ خطرناک ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ دو بائی رہی » اپنی نظم دو لا اوا " بیں فلطیاں نیادہ خطرناک ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ دو بائی رہی » اپنی نظم دو لا اوا " بیں فلطیاں نیادہ خطرناک ہوتی ہیں ۔ جیسا کہ دو بائی رہی تو اس کی دو بائی رہی ہوتی ہیں ۔

د.... تاریخ کا قلم اُس کی بڑائی یا بھلائی کو پوراکرتا ہو۔ وہ میج کی طرح جموث بوت ہوا کہ اس کا جموث بہت بڑھاہوًا ہوتا ہی۔ "

انگریزی زبان سے جو کتابی ہندوستانی میں ترجہ ہوئیں اُن میں ذیل کی کتابیں فابل ذکر ہیں ، ۔ داور ناریخ بونان یا زمانہ قدیم کے فلسفیوں سُلاً اسکندر کولڈ استمھ کی تاریخ روم اور تاریخ بونان یا زمانہ قدیم کے فلسفیوں سُلاً اسکندر فی ماس تھنیز، سرو وفیرہ کے سوانح زندگی جو پلوٹارک کے انگریزی ترجیسے فری ماس تھنیز، سرو وفیرہ کے سوانح زندگی جو پلوٹارک کے انگریزی ترجیسے ترجہ کی گئی ہیں ۔ ایک کتاب جس کا نام «بری و بری و نکشا فات ، ہی، مازن کی تاریخ انگریزوں کا تسلیط برگال، سلطنت جین کی تاریخ جس کوج - ایف کارکول کے تاریخ جس کوج - ایف کارکول معلومات سے مرتب کیا تھا ۔

مشرقی علی و فضل نیز مندوستا ینوں کی دلجیبی کے نقطہ نظر سے (بن کے لیے یہ کتابیں شائع کی ممی ہیں) ، یہ بات بہت ہی قابل افسوس ہو کہ جن کتابوں کا انگریزی سے ترجہ ہوا وہ تاریخ ، سیاست ، اور مشرقی ممالک کے ندم ب جیسے مضابین پر مشتل ہیں ۔ مثال کے طور بڑا یک کتاب کا ایڈن براکیبنٹ لائبری مضابین پر مشتل ہیں ۔ مثال کے طور بڑا یک کتاب کا ایڈن براکیبنٹ لائبری سے ترجمہ ہوا ہو اور وہ شاہان مغلیہ کی تاریخ ہی ، یا مثلاً مندوستان کا جغرافیا «مرے » کی در اِن سائیکلو پیٹریا آف جیا گرفی "سے ترجمہ کیا گیا ہی ، یا تاریخ فارس ہو « ماڈرن ٹرپولی کا ترجمہ ہی اور اِسی قسم کی اور کتابیں ہیں۔ اِس قسم کی کارروائی کے معنی حقیقاً مندوستان کو وحشی ملک سمجھنا ہی ۔ کیونکہ اِس کا مطلب یہ ہی کہم مندوستا یوں کی برنسبت اُن کے ملک کوزیادہ بہتر جانتے ہیں ۔ اگر مبندوستا ن میں تحریری پیزیں نہ بھی ہوتیں تو اُس صورت میں بھی ہیں ۔ اگر مبندوستا ن میں تحریری پیزیں نہ بھی ہوتیں تو اُس صورت میں بھی ہی ہی سے جو پھر بھی معلومات مشرق کے بارے ہیں ہو وہ مشرقی ہی اہل قلم کی کہ ہم کو جو پھر بھی معلومات مشرق کے بارے ہیں ہو وہ مشرقی ہی اہل قلم کی معلومات مشرق کے بارے ہیں ہو وہ مشرقی ہی اہل قلم کی معلومات مشرق کے بارے ہیں ہو وہ مشرقی ہی اہل قلم کی معلومات مشرق کے بارے ہیں ہی وہ مشرقی ہی اہل قلم کی معلومات ہیں۔

بعض اوفات یہ بھی ہوا ہو کہ اصل کا مطلب غلط سمھاگیا ہی۔ نیزا علام بس بھی بہت کھے گڈیڈ ہوگئ ہی۔ اگر اِن خامیوں کے ساتھ اُن خامیوں کو بی بین اُن کر اِن خامیوں کے ساتھ اُن خامیوں کو بی بین اُن کر کھیے ہو ترجھے کے ساتھ لا ڈمی ہیں تو ترجھے کا ماحصل حقیقتا ایک بہت ہی ناکمل کتاب ہوگ جس سے ملک کے باشندوں کو اچنے وطن کی تاریخ کے متعلق غلط معلومات بیدا ہوں گے۔ اگر ہندوستانی ڈیان میں تاریخی کتا بین نہیں ہیں تو بھی کوئی وجہ نہیں کہ انگریزی کو فارسی پر ترجیح دی جائے ، کیوں نہ فارسی تاریخ س کے مارسی تاریخ س براُن کی بنیا و قائم کی فارسی تاریخ س براُن کی بنیا و قائم کی فارسی تاریخ س براُن کی بنیا و قائم کی فارسی تاریخ س براُن کی بنیا و قائم کی فارسی اور جو باتیں اُس میں صراحت کے ساتھ غلط نابت ہوں یا خلافِ افلاق تھولا

کی جائیں وہ حذف کردی جائیں۔ اِس قسم کا ترجمہ آسان بھی ہوگا اور دلیسی اہل قلم اصحاب کی طبیعت سے موافق بھی۔ اِس طریقے سے آن سے خیالات البینے ہی ماخذوں پر مبنی ہوں گے اور ترجے پیں بوفاش غلطیاں ہوتی ہیں اُس سے محفوظ رہیں گے ، ورن ہوتا یہ ہو کہ مفہوم پوری طرح مذہ سیھنے کی وجہ کھمی پر مکھی مار دستے ہیں اور ہندوستانی الفاظ کا غلط استمال کیا جاتا ہم ، خاص سراک منرجوں سے اخقول ایسے پورپی خیالات اور تلمیحات کی بڑی مٹی خراب ہوتی ہی جن سے وہ بالکل نابلہ ہیں ۔

مثلاً آنريبل مسروليم ميؤرن ، بوصوبه مغربي دشمالي كي انگريزى حكومت كو سيد دېلى ك سكريبري بي ، شيلرى « إسرى آف محرن ازم ، ك ترجي كو سيد دېلى كالج سے چارمعتموں نے كيا ہى، برے غور سے ملاحظ فرمایا ، وہ بحى ميرى طرح انحيس نقائص كے شاكى بي - اس تا ريخ كے بہلے ہى باب ميں آن كوابيد على بو باكل مبهم بي اورجن كاكوئى مطلب نبيں اور يو يقيناً غلط بي - ان بي ست اكثر كے متعلق آنفوں نے اپنے شنخ سے حاشيے براشارہ كرديا يول بي ست اكثر كيمنعلق آنفوں نے اپنے شنخ سے حاشيے براشارہ كرديا يول بي ملائق عهده داركا بيان ہى كم

ردید اور بھی نیادہ قابل اضوس اس دجرست ہو کہ وہ تمام سلان جو اجت ادب میں اچھی استعداد رکھتے ہیں ان غلطیوں کو فوراً معلوم کریس کے اور اس سے ہماری تمام تصافیف اور ترجموں پر بڑا موت آئے گا ،،۔

ایک بات اور بھی ہو کہ یہ ترجھے کا کام محض مسلمان ہی کے سپرد نہیں کیا گیا بلکہ چار میں سے صرف دو مترجم مسلمان تھے اور باتی دو ہندو۔ جن حصوں کا نزجم مسلمان پروٹیسروں نے کیا ہو وہ ضاصے صحیح ہیں ، لیکن

مالت اُس صحے کی نہیں جے سند ووں نے ترجہ کیا ہو؟ اِس میں عربی فاظ کا إلما تک غلط ہو۔ اِس کے علاوہ اِن ابواب میں سندو مترجوں نے ریی مصنف کے اُس طرز تحریر کو جو اُس نے قرآن اور إسلام سے متعلق ستمال ی ہی، زم کرنے کی کوشش نہیں کی ،جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جومسلمان اسے يرص كا وه برمم بوكا ، حالاتك مينيمر اصلعم ، اور مك سم سائد معولًا تسطيبي الفاظ ہمیشہ استعال کیے سیئے ہیں ، لیکن آن کا کتاب کے متن سے جو انہیں بیٹھتا -صاحبو! بین اس سے غافل نہیں کہ اسس قسم کے مطبوعات کی سرسیتی ے حکومت برطانیہ کا مقصد محض بورین خیالات کی اشاعت نہیں بلکہ اس سا غدسی خیالات کی اشاعت بھی ہی - آخری مقصد تہایت قابل قدر ہی اور اس کوی اعزامن نہیں ہوسکتا ، مگرمیرے خیال میں یہ مقصد دوسری طرح بھی حال ہوسکتا ہو یعنی ، جبیبا ہیں نے ابھی کہا ہی، مشرقی کتابوں کی اِصلاح سے - فلسف اورسیجی اخلاق کی کتابوں کے ترجے یں کوئی ہرج نہیں ، بلکہ اِس قسم کا ترجم در تقیقت ہندوستان والوں کے لیے مفیداور کارآ مرسوگا - اسی وجرسے میں «راین سن کروسو" Robinson Crusoe کے ترجے کو اور خاص کر" خدا کے وجود پرف نبلون کے خیالات Thoughts of Fenelon on the Existence of God) من كا نرجم "اي - راونشا، (E. Rawenshawy) الكرزي كتاب سے مندوستاني ميں بہت لياقت سے ساتھ كيا گيا ہو، بہت بيند كتا بول ورصورت إمكان ميں يورب كے بہترين ادبى كارناموں كے ترجے كا بحى برامون ہوں - چنانچہ مجھے اِس بات کے معلوم ہونے سے بڑی خوشی ہوی کر بنارس دوسدهاكر ، اخبارين شكسييرك ود تدسمونا نش دريم، كام مندى ترجمد شاكع الله ای میر ترجمه « مرجیت آف وینس » کے بنگالی ترجم سے ، یوخیف ترمیات کا

بالکل مشرقی بنا لیا گیا ہو ا بہت اچھا ہو۔ اس میں شہد نہیں کہ بہت جلد ہدوسانی میں اس نامورانگریز دراما نویس کی بہترین کا بوں کا ترجمہ ہوجائے گا اور کیا تعجب ہو کہ اس وقت وہلی ا ور آگرے کے تھیٹروں میں بہ تقابلہ بیرس کے نہیدہ کا میابی کے ساتھ «میکبتھ» کا قابل قدر المیہ کھیلا جارہا ہو، اور میکبتھ » کا قابل قدر المیہ کھیلا جارہا ہو، اور میکبتھ ، کا قابل قدر المیہ کھیلا جارہا ہو، اور میکبتھ ، کا قابل قدر المیہ کھیلا جارہا ہو، اور میکبتھ ، کا قابل قدر المیہ کھیلا جارہا ہو، اور میکبتھ ، کا قابل قدر المیہ کھیلا جارہا ہو، اور شائر فران سے ادا کیے ہیں ، اس نامور شائر فران سے ادا کیے ہیں ، ۔

" بیں سبھا کدکسی کے آوازدی کہ «بس، اب سونا خم کرو، اِ میکبتد نے نبند کو، معصوم نیندکو اُمل کرڈالا،

وه میندجو انکار انسانی کا گرمون کوشلیماتی بو،جو روزمره کی

زندگی کی موت ہی ، اور تھ کا وط کے لیے بنزل بخسل ، جو زخمی دماغ کے لیے بنزل بخسل ، جو زخمی دماغ کے کیے دماغ کے لیے اکسیر مرسم اور فطرت کا بہترین علاج ہی ، زندگی کی صنیا فت کی لذتیں اسی کی دہین منت ہیں "۔

- ALANDER CONTRACTOR

مخطیات کارسال و تاسی ادبی معلومات کا بیش بهاخزانه بین مکتل کتاب کا مجم ۲۴ مصفی ہی قیمت مجلد (بانچ و پی) بلاملد للجر (جارو پر آگات ) انجمن مرقی آرد کو (بهند)، و بلی

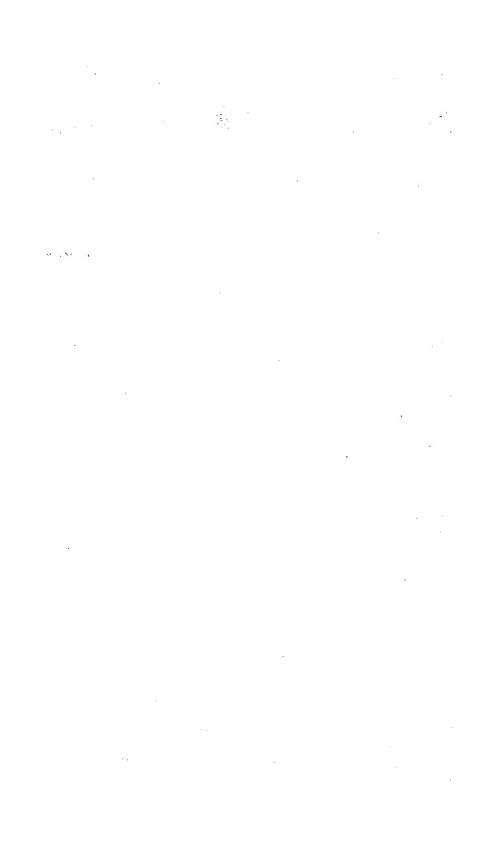

|      | / ÷.                                                                                              |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | CALL No. 2 CHES ACC. NO. 19. Mg  AUTHOR  TITLE  ACC. NO. 19. Mg  ACC. NO. 19. Mg  ACC. NO. 19. Mg | • |
| (    | , , , , ,                                                                                         |   |
| =    |                                                                                                   | _ |
| 1012 |                                                                                                   |   |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES :-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-book and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

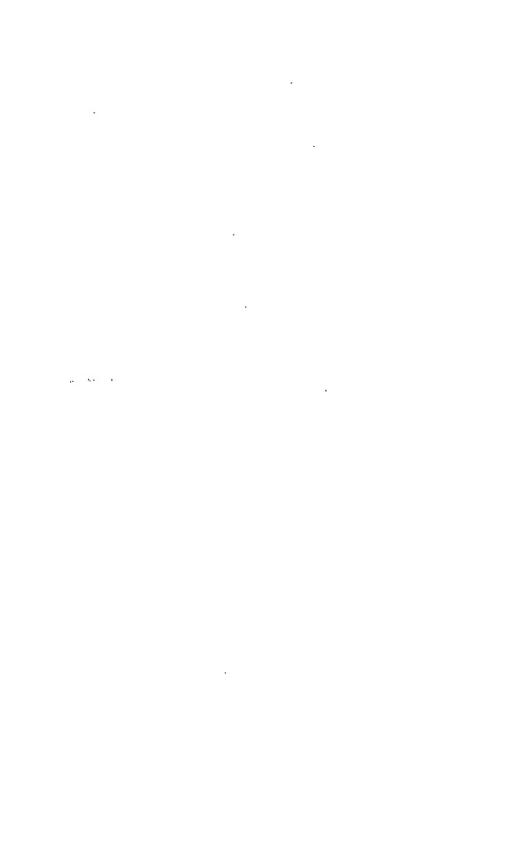